OF SINGH PUBLIC LIBRARY

#### ROUSE AVENUE, NEW DELHI 1

Accession No.

#### DYAL SINGH PUBLIC LIBRARY

ROUSE AVENUE, NEW DELHI-1.

Ac. No. 13 28

Date of rel asc for loan

This book should be returned on o. before the date last stamped below. An overdue charge of 0.6 P. will be charged for each day the book is kept overtime.

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>                                        |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
| -                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                           |
| -                                    | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <br>-                                       |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
| And the second section of the second | The second secon | <br>*************************************** |
| and appear or some discuss           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
|                                      | alan jakonaman-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>                                        |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>                                        |

Contributions of Hindus to Penciar Leterature

## سِلسائه طبؤعات أنجبن ترقي أدُّدو (بند) منبر عدد

# ادبيا فارئ بهندول كاحِمَه

والشرب عبرال المحالي المحالي المحالي

ليچرر پنجاب يونيورسٹي اورمنیل کالج-لا ہور

شاريع كردئ

المحمِن نرقیٔ اُرْدوُ (ہند)، دلی

طبع اول ۱۰۰۰

فبمت مجلدللعه غيرمجلد سعر

#### ئیں اِس ناچیر کوشش -کو

"مغل تهزيب اورشائيگي"

کے نام

معنون کرتا ہؤں جہ سطیعہ کے درج

حس کے آثار وبرکات کی شاندارداشان کا

ایک باب اس کتا ہے

يس

بیان ہُوا ہو

7011 - 2011

## تعارُف

" ہندودن کا فارسی ادب "میر سے اس قالے کا موضوع تھا جو تیں لئے انگریزی میں ڈی لٹ کے لیے کھا تھا ۔ میر سے اس قالے کا موضوع تھا جو تیں لئے انگریزی میں ڈی لٹ کے لیے کھا تھا۔ موجودہ کتاب سندستان میں جو فارسی ادب بیدا بڑوا اُس کی تاریخ سنوز نہیں کھی گئی ۔ یہ کتاب جواس وقت ناظرین کے سامنے بیش کی حاربی ہو۔ اُس وسیع تاریخ کا ایک بہلو ہو۔ اُس وسیع تاریخ کا ایک بہلو ہو۔ ممکن ہوکہ برتمام کوشش ہندستان کی فارسی ادبیات لیسنے والے کو اس کل اور طولی کام میں کچھدد دے سکے۔

سیکتا بجہدودل کی ذہبی ترقیوں اور علی سرگرمیوں کا آئینہ وارہی۔ اس
کے ساتھ ہی اس سے علوں کی ترقی پزیر، دوا دارا نہ طرز حکومت پر دوشی پڑتی ہر
حس کے ساتھ ہی اس سے علوں کی ترقی پزیر، دوا دارا نہ طرز حکومت پر دوشی پڑتی ہو
حس کے سائیہ عاطفت ہیں ہند دوں کو اپنے دمائی جو ہر دکھانے کا موقع ملا اور جب
نے ان کے ذہن کی نوا بیدہ قوتوں کو بیاد کرتے ہوئے اُن میں نئی زندگی پیلا
کی۔ اس سرگزشت سے ہمیں بعض تمدّنی اور معاشرتی مسائل کے حل کرنے
میں بھی مددمتی ہی۔ یہ امرقابل عور ہی کہ وہ ہند وقوم جسے علا مہ البیر وتی بے صد
"تفرد لین داور تو ویسند" کہا ہی جس کے نز دیک ویدمقدس کے علاوہ کوئی
اس قدر نا ذاں ہوتی ہی کہ اپنے سواسارے عالم کو ناش بستہ تصور کرتی ہی۔ اس قدر نا ذاں ہوتی ہو کہ اپنے سواسارے عالم کو ناش بستہ تصور کرتی ہی۔ اس اس کے افراد مرزا" اور "میاں "کہلانے پرفی کرتے ہی سیاسا اور اس اور

را مائی کے افوال کی بہائے وہ سعتری اور حافظ ، خیآم اور دو تمی کے کلمات و
اشعار کے ساتھ اپنے کلام کو الاستہ کرتے ہیں۔ تقریبًا ہر منہد ومصنف اپنی تحریر کو
"سیم اللہ الرحمٰن الرحمٰ الرحمٰ الرحمٰ کرتا ہوا ورطلب توفیق برختم کرتا ہو۔ ہسلامی
بہنیوں کی تعظیم کرتا ہو افرالم ابنوں کے طریقوں اور سیموں کی عزّت کرتا ہو۔ بیضیقت
میں ایک محیرالعقول انقلاب تھا حس کی وقعے دار بہت حد تک فارسی زبان کی
تعلیم تھی جس کی بے نظیر سادگی، بے خل رکسنی، ولاً ویزشیرینی اور حقائق سے لبر بز
بلاغت نے آہستہ آبستہ ان وماغوں کو متا ترکیا اور بہن رستان میں اسلامی ہندی گھڑا

ہندودں تے بین سوسال کے مساجراور مکانٹ یک سلمان طالب علموں کے ہیہ و بہا ہو بھی کرعلوم عاصل کیے بعض اوقات ایسا بھی بہوا کہ بیر ہندوشا گفتین علم، مسلمان طالب بھی سے گوئے سے ایک صدی بی ارز لاصاب نے جب بنجاب کی تعلیمی حالت کی رپورٹ کھی توا تفییں معلوم بہواکہ مکانب قرانیہ "مکانب قرانیہ" میں سلمانوں کی برنسبت ہندوطلبہ زیا دہ شامل ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا تھم است کھا جودونوں قوموں کے درمیان رابط اتصال کا کام دیتا تھا بھی سے اتفادی برائی برولت صدیوں کا مہندو مسلمان بھائیوں باہم شبروشکر بنا دیا تھا اور جس کی برولت صدیوں کی بہنوشگوار داستان شاید باہم شبروشکر بنا دیا تھا اور جس کی برولت صدیوں کی بہنوشگوار داستان شاید موجودہ دور کے بن مسلم خاتمان کو رفع کر سکے اور ہندستان کی مختلف اقوا م موجودہ دگو جبی کو اندرونی اتحاد و سکے اگا ذریعہ بناسکیں جس کی دانے بی اس متحدہ کھی ہی کو اندرونی اتحاد و سکے اگا ذریعہ بناسکیں جس کی دانے بی عہدمغلیہ ہیں بڑی ۔

سرجادونا تدمركاري لكها بحكم علول كاداج "كاغذى داج" تها. أهول في سيت الانتا قائم كياب وسيع سيت الانتا قائم كيا- حس کے مختلف فرائفن کی بجا آوری کے سلسلے میں ہندؤ الی قلم اورا دہا کمانوں کے ساتھ برابر کے شرک تھے۔ اس لیے یہ کہنا غلط نہیں کہ ہندووں کے فارسی ادب کی سرگز شت خفیقت ہیں مغلوں کے طرز حکومت " پر کچھ لکھنے کے لیے ایک مستند اوسچیج ما خذ کا کام دے گی۔ ا

راقم السطور كواس كابيكى ترتيب مي جامع اوربع عير تختي كادعوى تنهين عاجزا منطور بريصرف انناكها حاسكتا هوكهاس مضمون كواس شكل بي استيعاب کے ساتھ بیش کرنے کی سعی اس سے پہلے بنیں کی گئی یدب مواف یہ میں میرے مخدوم رئيس محشفيع صاحب ورأستا دمحترم برونسيس محلاقبال صاحب لي الفرد يميالهاسكالو كى حيثيت مع مجهساس صلمون ير كجيد تحفظ كى فرمايش كى توثير ربي برشادسائل كى كتاب أارشعار يهنود "كيسواكسى ماخندسے واقف مذتھا بھر حب اس سلسلمي أي خبتوس كام ليا تومعلوم تواكه مولانا سيليمان صاحيب ندوی اس موضوع برایک طول سلسلهٔ مضاین" معارف" (مشلاک، می سروهم كريجيك بي حبغيب ثين نے اپنے ليے ايک تقل ماخذ کے طور مراسنعمال کيا۔اگر حير مولانا کے ان مضامین میں مسلے محد بعض اہم بیلونظر انداز کر دیے گئے گفتے اور تاریخوں اورسنوں کے صنبط ویحریر میں عدم پائیندی کے علاوہ ان میں مغلوں سے بہلے کی حالت پر رشنی نہیں ڈالگئی اور خود کتا بوں کی فہرست بہت مختصرا در کتا بوں پرتیجو وتنقید معولی ہو تاہم اس امر کا اعتراف کیا جاتا ہوکہ میں نے ان منامین سے بے صدیدولی ہوجس کے لیے ہیں جناب سیدصاحب کاشکر سادا كرتا بهول - ان دوضروري مَا خذك علاوه ثمير يز بعض ا ورمضايين يسيح في فأمّره اعظایا بنشار مسال مساعر المعربی مسطر بازخمن نے کلکنه رادیویویس مغلول محیمن و الاتین کے عنوان سے ایک صنمون لکھا تھا جس میں مجملاً اس بحث کے متعلق بھی کچھاشا را

طنتے ہیں۔

دو مندستان کی کہانی اپنے تو توں کی زبانی " مرتبہ المیت و قرآوس میں مجھی ہند و موقوت کی دولی میں مجھی ہند و موقوت کے عمدہ اور فقسل حالات الحقی ہیں جن سے بوری بودی مدولی گئی ہی جمیر نے اس کتا ہجے کی ترتیب ہیں جن صد باقلمی اور مطبوعہ کتا بول سے مدولی کی ہو آن کی مفقل فہرست کتا ہے کہ خریں شامل کر دی ہم آلکہ مفقل مطالعہ کرنے والوں کے لیے مفید ٹابت ہوسکے۔

بیواں بے واضع کر دینا صروری ہر کہ حبب ثیں اصل کتا ب (جوانگریزی میں ہر) لكه حيكا اولاس كى بناير مجھ مصلى أنه بريم واكثراف لٹريج (وي ماس) كى وُكرى مل كئى تواس كے بدرسي اس مروم كى مشهر تصنيف (CENTRAL STRUCTURE OF THE MUGHAL EMP IRE. ) بھی نظرسے گزری میراکتا بجیر تھی الواب سیال لٹریچرکا ذکر تمبیرے باب سے شروع ہوتا ہی۔ پہلے باب یں مغلول سے پہلے کی حالت اور دوسرے باب میں اکبری عہد کی کیفیت بیان کی گئی ہی۔ سراب کی ابتدایں ادب کے ذکر سے پہلے ارکنی تہیدلگا دی گئی ہی جس میں مختلف فل با دشا ہوں کی علمی سررپیتیوں آور ہندووں کے ساتھا اُن کے مشن سلوک کا ذکر ہیج جوفہرست يْمِي نے بياں مندواوب كى بيش كى ہواس كے كمل ہونے كا دعوى ك تہیں یہت ممکن ہوکہ دورا قیارہ گوسٹوں کو ٹیٹو لنے یا گمنا مرکتب خالوں کو کھنگل لنے سے مزید کتا بیں بھی مل جائیں لیکن اب تک مجھے جو کچھ مل سکائیں سے اس کا خواف حقد شاس کرایا ہو۔ ہرکتا ب برتنقد بنہیں کی گئی صرف چیدہ اورا ہم تصنیفات پر تبعره کیاگیا ہو حوالے بہایت یا بندی کے ساتھ دیے گئے ہی تاکہ رجوع کرنے میں دقت منہو۔اس سے مل اس كتاب كيبض حقيرا ورمطي كالج ميكزين اور لعص اور رسائل میں بھی شائع ہو چکے ہیں ۔اب ٹیس ان سب کو مکجا کرتے ہوئے

ایک نئی ترتیب کے ماتھ اہلِ الک کی خدمت ہیں پیش کرتا ہوں۔ اُمید کہ میری غلطیوں سے درگزر کرتے ہوئے میری سعی اورکوشش کی دا ددی جائے گی ہے گربہم بر زدہ بمبنی خطمن عیب کمن کہ مرامحنت آیا م بہم برزدہ است اس اہم بید کے ختم کرنے سے بہلی بنی بنید وم پرنسیل محشفیع صاحب ایم اے رکینٹب، اسادمخرم پر وفیسر محالقبال صاحب ایم اے بی ایج وی اور اُستاد کرم حافظ محود خاں صاحب شیرانی سابق بر وفیسر پنجاب یو بیوسٹی کا شکر میا داکرتا مافول جن کی فرمایش سے نمیں نے اس کتاب کو شروع کیا اور اُن کی توجہ، افادہ اور رہنائی سے نمیل بینجایا نیز قبلہ واکر مولوی عبوالحق صاحب سکر سیری اور مناس کے کو انگری اور کو کی معطوعات امرین شروع کی اور اُن کی معطوعات اخرین ترقی آر دوکا شکر گزار ہوں کہ اعفوں نے اس کتابی کو انگرین کی مطبوعات میں شامل کرنے کی منظوری عطا فرمائی۔

دستير فخرع التمر



## منفضل فهرست مضامين

نعارف

#### بیهلا باب ههرِمغلیہ<u>سے</u>قبل

### دۇسرا ياب عبداكبرى

نے دورکا آغاز ۲۳، اکبر کی سیاسی حکت علی ۲۳، اکبر کے بین اصول کار ۱۹۲۰ بند دوں کی دل جوئ مام، بند علم کی قدرا فزائی ۲۵-۲۹، عام تعسیم ، ۲، بند دوں کی دل جوئ مام، بندود سکی تعلیم کا انتظام ۲۸، دا جا فوڈ دس کا فرمان فارسی تعلیم

کے متعلق ۲۹، فرمان کی حیثیت اور اس کا اثر ۲۰، انش بیشر ہندو ۱۳، بہندوں کے فارسی اوب کے اولین کا اور اس کا اثر ۲۰، انش بیشر ہندو ۱۳، بہندؤ مصورا ۲۰ فارسی اوب کے اولین کا اور اس بندو مون وین اور خطاط ۲۰، کبری دور کے ہندؤ مصورا ۲۳، بندو موسیقی دال ۲۳، بندو نوش فریس اور خطاط ۲۳، جہدا کبری کے چند فارسی دال سندو: تو ورس ۲۳، اس کی کتاب نیازن اسرار یا فو ورانند ۵۳، ۲۳، کیکوت پران ۲۳، رسال میں اکبری تراجم بی سندو ول کا جفتہ ۲۳، مرزا من برقسنی ۲۳، کرشنا داس اکبری تراجم بی سندو ول کا جفتہ ۲۳، مرزا

#### فنببراباب ازجهال كيرتا فرخ سير

ہندووں کے فارسی اوب کا زمانہ شباب سرد، شابان معلید اور امراکی علی سرریتی اور مرزا راجا جوسنگھ کی رصد مع و، شابان اور دھ کا دربار میر و، عظیم آباد، مرشد آباد وغیرہ موم

ملکت حیدرآباد ۹۱، مریشے اور ناسی ۹۹، اسیٹ انڈیا کمپنی کے ابتدائی آیام ،۹، انگریزوں کی بے اعتباتی فارسی کے سلسلے میں م 9، اس دور کے ادب کی فصوصیات 99، مِن لغت وقواعد کی نرتی ، شعروشاع می کا دوق عام ۱۰۰، تذکره نویسی کا بندمعیار ۱۰۰، تاریخ نوبیی کا تنزل ۱۰۰ ا<del>س دؤر کے موزخ اورتاری</del>نی ۱۰۱ ، مفقل فہرست تا ۱۰۹ ، نوش حال چند کانیته نادرالزمانی ۱۰۷، داسے زادہ چیرمن رحیارگشن) مرابعجی نواین شفیق ۱۰۹،۱۰ کا دالدرا بے مشارام (ما ترنظامی) ۱۰۹ شفیق کی کتابی ۱۱۰، اس دؤركے يذكرك مفتل فبرست ١١٢، كن جيدا خلاص رسميشه بهار) ١١٢، بندمابن مام نوش کو رسفینهٔ نوش کو) ۱۱۸، شفیق ا در نگ آبادی رکل رعنا) ۱۱۵، شام غریبان جمین<sup>ت رشو</sup> اله اس دور کافنِ انشا در نشی ۱۱۰ اندرام منگس کی نشر ۱۱۹ اس دور کے نقے اورانسانے سم۱۱، ترجے ۱۲۲، حساب اورعلم نجوم ۱۲۵، لغت بگارا درائن کی كَتَابِي ١٢٩، انند دام مخلق ١٢٤، مخلق كى شاءى ١٣١، مخلق كى شرى تصانيف ١٣١٠ مراة الاصطلاح بهمات ابها، سيال كوفي مل وآرسته مهماتا بهما بمصطلحات انشعرا هم آنا ۱۹۴ وارسته کی اور تصانیف ۱۹۴، نشی ٹیک چند تبیار ۱۹۴، تصانبین م ۱۹، بہار عجم ۱۹۵ نا ۱۷۰، اس دؤر کے شعرا ۱۷۰، مفقل فہرست ۱۷۰، بعض متناز ملا حبونت سنگھ، ١٤١ بنج ميراكى ١٤١، كھ راج سبقت ١٤١، شورام تحيا ١٤١، امانت راے المانت ١٤٣، اجاكر چندانفت ٥١٥، راجارام نرابن موزون عظيم آبادي ١٤٦، بالمكنشهود ١٨١٠ سرب سكو ولواند ١٨١ ، لجيمي نراين شفيق ١٨١

#### بالنجوال باب از ۱۲۲۱ تا عهرِ طر

مغل تہذیب کا دم وابیں ۱۸۵، مسلمان دربادوں کے ہندؤ اہل کار ۱۸۵، مسلمان دربادوں کے ہندؤ اہل کار ۱۸۵، مسلمان کے در فارسی ۱۸۹، گورڈوگو بندسنگھ ۱۸۹، مہامان سکھ اور فارسی ۱۸۹، مہامان کے جند نام ورمصنّف اور اہلِ علم ۱۸۹، انگرزوں ۱۸۹، مہارکھ اور فارسی ۱۸۹، عہدِ سکھاں کے جند نام ورمصنّف اور اہلِ علم ۱۸۹، انگرزو

كا دور ١٨٨، انگريزول كى تعليى حكمت على ١٨٨، فارسى كى درس كا بي ١٨٩، أكره كالج ا در دیلی کا لج ، ۱۹، فارسی کے دوسر بیت : انگریزی ادر دسی زبانی ، ۱۹، جارس گرا کا نوٹ، میکا لے کی یا دواشت ۱۹۱، فارسی کا الغا ۱۹۱، فارسی کا تدریجی زوال اورخا ۲ ما، دور صاصر کے فاصل بندو س ما، نشی ول کتور کی خدمات سم ما، اس دور كاوب ١٩٢ خصوصيات: جديدا أات ١٩٤ ، علوم طبيدكي طرف رجمان ١٩٠ ، ریم میں مذاہب اور احساس تومیت ، ۱۹، راجا را م موہن راے ، ۱۹، زبان، انشا اور شاعری کامعیاد کست ہوگیا م ۱۹، صحافت کا آغاز م ۱۹، اسس وؤر کی تاريخون كى مفقل فېرست ١٩٩٠ د داراج كليان سنگه: واردات قاسى ١٠،١ براكه نبياز منتخب التواريخ ٥٠٠، منولال فلسفى : تنقيح الاحبار ٧٠٠، بساون لال شاوان، الميرنام ٢٠٠، نشى ك چند؛ تفرى العمادات ٢٠٧، امرناته اكبرى: طفرنامه، رخبيت سنگه ٢٠٨، سوبن لال: عدة التواديخ ٢٠٩، كخعيا لال بندى: رخبيت محمدة ۲۱۱ ، دیوان کر پامام : کلاب نامه ۲۱۲،کل زادکشمیر ۲۱۲، تذکرے: انبی النگفتن زخمی ۲۱۱ اس دؤر کے نفقے ۲۱۴، ترجمے اور ندس کے منعلق کتابی ۲۱۵، سدا مسکھ نیاتہ: "نبيب الغافلين ٢١٥، دام موس داسے: تحفة الموحدين ٢١٧، انددين: بإدائي اسلام ٢١٧، اننت دام بخفيت التناسخ ٢١٧، دوسرے نون اورعلوم طبعيم ٢١٠، كالجمى: خزانته العلم ۲۱۷ ، نشي جيترل ، ديوان بيند ۲۱۸ ؛ دين سنگه زخي ؛ حداكل البوم ۲۱۹، <u>طِيب، نُوتِّن ُعطى اورموسيقى ٢٢٠، ننِ انشا اورمنشى ٢٢٠، تغت اور حرف</u> اس وورکے متازشعرا ، ۲۲۲ ، ووتی مام حسرت ۲۲۲ ، وتن سنگه زخمی ۱۲۲ ، مسارا عالموش مروم، والمجس تحيط ٢٢٥، اس عهد کے باتی شعراکی فہرست ٢٢١، حيطاباب الهواس نظرباز كشت

فارسی ادب ورباروں میں اسم ،مسل ن بادشا ہوں کے مند دور باری مسم،

فهرست معناین کا نیبتھوں کی فارسی دانی ۲ س ۲ ، فارسی مندد گھروں میں ۲ س ۲ ،کشمبری بنارت م ۲۳، كشيرى مندوول بن فارسى دانى كاأغاز هسر، پنجاب كيكشيرى نيدن ٢٣٥، د بوان بخنت مل اور د بوان اجود هيا پرشاد ه ۲۰ ، کثمير بور کی بجوها شيه ۵ ۲۳ ، ہندووں یں فارسی کے مقبولیت کے اسباب ۲۳۷ کیا فارسی تعلیم مفزا بت ہوتی ؟ ٢٣٦، ہيول کی راسے ١٣٦، ہندووں کی تعليم کا أشظام ١٣٦، ہندان كا قديم نظام تعليم ٢٣٠، عبد اكبرى بن مندود لى نعليم كا انتظام ١٣٠٠ اكبرى كمتب اورمدرسي ٢٣٩، مشتركة تعليم ٢٣٩، ابتدائ اورثانوى تعليم كانصاب ٢٣٩، برسمَن، نُونُ گو اورسجان رائے کی آرانعلیم کے منعلق مهم، مغلبہ نظامِ فعلیم کا اقتصادی بہلوم ۲۲ اس سبب سے انشا، سیات، تاریخ اور نوش خطی کا فروغ س ۲ م شاعری لازمترشالبتگی م ۲ ۲ ، مهد دار خفت کاشوق م ۲ م ۲ ، مجمعی نراین و بیر کنیا دی کی شهادت سهم، چند نام دراساتنده ۲۸۹، بعض میندواساتده ٢٧٩، دؤراً خرك بعض نام ورفاضل ٢٧٩، مسلان اسانده كى مندوشاكردون پرشفعنت ، ۲۵، حقیقت راے کا مناز ، ۲۵، خان آرزوکے شاگر و ۲۵، غلام على أذا واورشفيق اورنگ آبادي سهم، غالب اور تفته م م، مندودن کے فارسی ادب کے ادوار م ۲۵، ادبیات کی کٹرت اور وسعت م ۲۵، فختلف شعبہ ہاسے ادب برمجموعی شہرہ ۲۵۵، ہندؤ موزخ اوران کی تاریخیں ۲۵۵، تدرم ہندوا دب میں تاریخ کی کمی ٥٥٥، سرجا دوناند سرکار کی راہے ٢٥٩،

۔ انگرے: سفینہ نوٹش کو ، گلِ دعثا شغینی، انبیں العاشقین زخی ۲۵۸۔ انشا ، عهدِ مغلیه بس ادب کی اسم شاخ ۸ و ۲، سرجاد و نا نفو سرکا دکی رائے

عہدِ عالم گیری میں ہندوتار ریخ نویسی کا فروغ ۲۵۹، سجان را سے بٹا لوی اور

کھی نراین شبنی کی کتابوں کا بلندمعیار ، ہو

انشاکی کتابین، تادیخ کاام ماخد مه وه دادالانشا پر مهده ول کافیفنه و ۲۵، بعض نام در مهند و نفت کام و ۲۵، انشاکی اسم کتابی ۲۹۰ فن سیاق ادراس کی ایمیت به ۲۷، ریاضی ۱۲۹، بند و شعر اوران کی شاعری ۲۹۱، مهند و لغنت نگار ۲۹۲، نوش و ۲۹۱، مهند و لغنت نگار ۲۹۲، نوش طی اوراس کی ایمیت سا۲۷، مهندودل کے فارسی اوب کی محمومی قدرو قیمت سا۲۷، بعض نقادول کی فانسی اوب کی محمومی قدرو قیمت سا۲۷، بعض نقادول کی فانفاز داس کی دجن سازی ایرانی نزاع ۱۲۹، ایرانیول کا برخود غلط بهوتا ۲۲۹، ملاشیدا، مهندی کی داخر ما ۲۷، شیخ علی حزب کا تحقیب ۲۲، استعمال مهند پر اعتراض ۲۹۲، خان اکر دو اور تقرف بهند کی مدا فعت مه ۲۷، ایرانی شعراکا غلط تلقظ ۱۲۰، مواجع مان کور دارد و در تقرف بهندگی مدا فعت مه ۲۷، ایرانی شعراکا غلط تلقظ ۱۲۰، مواجع مهاری دارد به بهندی دادر به کرشت استعمال مخل فصاحت به مهاری دارد به بهندی کا شادی کے است دارد بهندو فاضل در دی کے است دارد بهت به ۲۷، منشاید فارسی کے عبوب ۲۷، نام در مهندو فاضل در دی کے است دارد بهت بهتاری به ۲۷، منشاید فارسی کے عبوب ۲۷، نام در مهندو فاضل در دی کے است دارد بهت بی ۲۷،

مندووں پر فارسی تعلیم کے کلچول آثرات ۱۲۹، اسلامی طرز تخیل ۲۹۱، مندووں کے اسلامی نام ۲۹۱، مبندووں کے لیے اسلامی نام ۲۹۱، مبندود من کی تاریخ سے روشناسی ۲۷۱، فارسی تعلیم مبندووں کے لیے مفیر تن بت ہوئی ۲۷۱، ان کے ذہنی کارناموں کی واسان ۲۷۲، فارسی تعلیم سے مبندؤ مسلم نوں کے کلچول روابط شخم ہوئے ۲۷۳، ماصنی سے مشقبل کے لیے سب ۲۲۳۔

عنميم الف ـ گرونانک صاحب کی فادسی تعلیم ۲۷۷ – ۲۸۹

صنمیرب - منتوی سنیم بیراگ ۲۹۰-۳۲۱

P475741 ---- (

## تفویروں اورعکسوں کی فہرست

المعمل منوهر

٢- انندرام مخلق كي خود نوشت مرباعيات كا ايك صفير

سو- جراغ بدایت آرزو پر دارسند کی اصلاحیں اس کے اپنے تنم سے

س \_ دا جادا مروس را ے

. ٥ - سرحین داس مصنف چیارگل نادشجاعی سے نود و شت سنے کا ایک صعر

٧- أزيبل سرتيج بهادرسيرؤ

٤ ـ مشق زاين داس



## بہلا باب عہدِمُغلیہ سے قبل

ہندستان اورا بران کے تعلّقات سنٹھ مقبل سیجے سے حیکے آتے ہیں۔ ایرانی باوشا ہوں میں سے وآرانے سب سے پہلے مندھ کوفتے کیا تھا۔ ایرانیوں کی حکومت سندهدید ۳۲۵ ق م مک رسی مورین حکومت کے زمانے میں ایران کا متان برگهراا تریرا بنیانچرسوم ورواج اورویگراوضاع زندگی بین زبردست ما ثلت نظراً تی ہو۔اسلام سے قبل عربوں کے بھی ہندستان کے سواحلی علاقوں کے ساتھ نخارنی تعلّقات نقے سکین عرب اور مہندستان کا سیاسی تعلّق اسلام کے بعد قائم ہُوا۔ سنده برعر لوں کی حکومت احمد کیا۔اس کے بعد مین صدابوں کک سندھ پر عربوں کی حکومت رہی اور میہ علاقہ مسلما نوں کی عظیم الثان حکومت کا جزوبنارہا۔ حبن کا مرکز پہلے مشق اور بھر بغداد تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا حب میں سندھیوں اور عربوں کے درمیان زمردست سیاسی تمدنی اورمعاشرتی انتلاط بہوا۔ عباسیوں کے زمانے کی عربی کتا بول میں سندھ کے اہل علم وارباب قلم کے نام ملتے ہیں مسلمان سندھیوں کےعلاقہ ہند وعلما،نصنلاً جمکا اوراط اُ دربار بغداد له عرب ومهند کے تعلقات " ازستیسلیمان نددی۔

یں اعلی مناصب برفائز تھے۔ ہماں وہ ترجمہ اور طب کی خدمات انجام ویتے تھے۔
یعلی تعلقات اس وقت تقطع ہوئے جب ہندوفلسفہ وحکمت کی حکمہ یونانی علوم
یے لی اور سندھ برخلافت کے اقدار کے کم ہونے کی وجہ سے باہمی معاشرتی
اور سیاسی روابط ہیں بھی کمی بیدا ہوگئی ۔

صفاریوں کا مملم منطع ہوکر نود فخار ہوگیا۔ اگر جہشال کی طرف سے وقاً فرقاً حلے ہونے رہنے تھے تاہم گیا رصویں صدی عیسوی تک بہاں آزاد اسلامی حکومتیں اور دیاستیں قایم دہیں تمیسری صدی ہجری (۱۱ ص ع) بی اسلامی حکومتیں اور دیاستیں قایم دہیں تمیسری صدی ہجری (۱۱ ص ع) بی صفاریوں نے سندھ کو فتح کرلیا۔ بیدایرانی تھے۔ گو یاان کے حلے نے عہدِ اسلامی مسل سب سے پہلے ہندوں کو ایک فارسی بولنے والی قوم سے بہلے ہندوں کو ایک فارسی بولنے والی قوم سے بہلے ہندوں کو ایک فارسی بولنے مطابق صفاریوں کے زملے میں متنان میں سب سے بہلے ہندوں کو ایک فارسی بولنے متھے اور محراتی لوگ فارسی اور اور اصفوری کے لوگ عربی اور سندھی زبان بولتے تھے اور محراتی لوگ فارسی اور مرانی زبان بولئے تھے اور محراتی لوگ فارسی اور مرانی زبان بولئے تھے۔

سندهیم موسی می می می ایک شاع عورت بیدا موتی هی جس کانام را بعه بنت کعب القصدادی هی قصدادیا قزداد، علاقه توران ( حید ا ب بلوچتان کیتے ہیں) کا دارالخلافه تھا۔ یہ واقعہ اس بات کوتا بت کرتا ہی کہ اُس زمانے ہیں سندھ اور بلوجیتان میں فارسی کا اچھا خاصا دواج تھا۔ اور قیاس خالب

له سخارً البيروني "انريا" وبياجه: المبيط بهاريخ مبندستان - ج ٥ مس ٥٤٢ -

مله ابن حقل میں ۲۳۲ واسطخری دا لمیسط من ۱ میں ۲۹) ایلیٹ نے ایوں ترجر کیا۔

<sup>&</sup>quot; ملتّان كرونگ شلوار مي پېنته مي اور فارسي اور سندهي بولته ميّ، په هيچ منبي -

على كىسىرىنج ـ لىندراك دى السيرن كىلىفىك - ص ١٣٣١ - ١٣٣٠ -

ہرکہ ہندؤلوگ اس رواج عام سے متاثر ہوئے بغیر ندرہے ہوں گے۔ اگرچہ اس قیاس الدی کے داکر جہ اس قیاس الدی کے ساتھ میں اس میں اس میں الدی الدی میں الدی

مندستان میں بڑی اسے لے کراکبر کے زمانے مگ محود غزنوی سے لے کراکبر کے زمانے مگ

محمود غز لزی کے حلوں کے ساتھ شروع ہوتا ہی۔ اس وقت سے لے کراکبری دؤر یک ربعنی تقریبًا چھی سوسال) بجز سنیدمستثنیات کے ہندووں میں فارسی تعلیم کا عام رواج نہبیں ہوا۔ایک خاندان کے بعد دوسرا خاندان شخت حکومت بریشکن بهوّا العِيلاً مّا ہوليكن اريخ كے اوراق اس الهم بحث ير روشني والنے سے قاصري -ا وربيرتمام دۇرتار كى ا ورعدم وا تفنيت كا دۇرمعلوم بهوتا ہر بعض دلاك كى بناپر ہندووں نے فارسی علیم کی طرف توجہ نہیں کی اِلبتہ بعف حکومتوں نے اپنطاپنے عهد بین اس اسم سیاسی ضرورت کی حبانب کچھ مذکجھ التفات کیا اور ہندووں میں ایت ایس جاعث مرزملنی الیی موجود رسی ہر جو فارسی سے واقف تھی۔ مثلاً اسلامی دربارون می مندو ملازمین اورمنصبدار فارسی صرور جانت موں گے۔اس عہد کے مندی لٹریجیری فارسی الفاظ اور محاورات کی کافی آمیر ش ہر خیال ، ریخیتہ ، جنگلہ (زنگولہ) وغیرہ اصطلاحات ہندی مسبقی بین اسی زیانے لیں شامل ہوئیں معض ملان بادشا ہوں نے اپنے ذمانے میں مندووں میں فارسى كورواج ديني كى خاص كوششير كيس حن كا ذكركسى قد تفصيل كيسائق کیا جا آا ہج۔

اصل موصنوع برکچھ لکھنے سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہو کہ غزاف ی عہد مرد کے کریکے اوراس کے طرز حکومت کے منعلق بعض امور کی

طون اشارہ کیا جائے مجمور کو عمواً بت شکی ہے ہے برنام کیا جاتا ہو لیکن اس کے عہدیں نرہی ہے تعقبی اور دوا داری کے بعض ایسے مناظرد کھنے میں ہتے ہیں جن سے انکار کرناشکل ہو مجمور ایک فاضل شخص تھا اوراس کے دربار میں ہرزقے اور ہشرب کے لوگ امن واحترام کی زندگی بسرکرتے تھے ۔البیرونی کو لیجے ہید وہ شخص ہوجس نے اپنی عمر کا معتد بہ حقد ہندووں کے علوم سکھنے اور اُن کے بعض عقاید کی توضیح وتشریح میں بسرکیا بلین محموران کی سربیتی سے در لیغ نہیں کوا عقاید کی توضیح وتشریح میں بسرکیا بلین محموران کی سربیتی سے در لیغ نہیں کوا گواکٹر سخاف کھی نہریاتی اور قدر افزائی کے معربی سے اور قدر افزائی کی معربی سے اور قدر افزائی کے معربی متعقب ہوتا تو البیرونی کی معربی سے اور قدر افزائی کی معربی سے دو کیا کہی نہیں کوا کہی نہیں کوا کہی نہر کا گ

محمودا وراس کے جانشینوں کی ایک خصوصیت یہ ہوکدان کے درباروں میں ایک زبردست ہندوعنصرنظرا تا ہو۔ فرشتہ انکھتا ہوکہ اس زمانے می غربی خوبی ہوئی ہوئی ہیں ایک زبردست ہندوعنصرنظرا تا ہو۔ فرشتہ انکھتا ہوکہ اس زمانے موجود تھے۔ ہندستان کا ایک حقد معلوم دیتی تھی اس لیے کہ ہندو وہاں بکشرت موجود تھے۔ بیہ تھی اپنی تاریخ میں کئی جگہ ہندوا فواج اور ہندوا فسروں کا ذکر کرتا ہو اور کہتا ہوکہ غزنی کے وزبر نے ان ہندودں یا ہندستانیوں کے ساتھ معاملات کی آسانی ۔ کہتا ہوکہ غزنی کے وزبر نے ان ہم مورکیا ۔ محمود کے وات پرمستحودا ور محمد کے درمیان ہو جنگ چھڑی اس میں مسعود سے ناتر نامی ایک ہندوا فسرکو ایک باغی سردار کی مرکو ہی کے لیے ایک ترجیان مقرد کیا ۔

ك بيروني - انديا رسخادً ) س ٢٥٠، ٢٢٩

مله فرشتر - س ۱۸-

ه بهقی ص ۵۰۰

سمه بهینجی رص ۲۰ ه رفرشته ی ۲۰ م ۱۰ بدالونی ج ۱ ص ۲۰ میں سند نامی ایک جزئیل کا ذکر کیا ہو۔ هه ایلیبط سیج ۲ ص ۲۰

ا خونوی عہد کے ایک ہندوا فسر کا نماص طور پر ذکر اسک بن جی بین جی بین ہیں ہے۔

ہرا عتبار شہرت و قابلیت اپنے سب ہم ندہوں سے گوئے سبقت ہے گیا تھا۔

تلک بن جسین دراصل عبام تھا جوزائی نو بیوں کی وجہ سے نواجہ الشخس میندی کا پرائیوسے سکریٹری بن گیا۔ وہ سبن وجبیل اومی تھا فیلا نے اُسکِفتگو میندی کا پرائیوسے سکریٹری بن گیا۔ وہ سبن وجبیل اومی تھا فیلا نے اُسکِفتگو کی استعداد بحثی تھی ، لکھنے بیں بہت مشاق تھا۔ کہتے ہی ہندی کے علاوہ فائسی کی استعداد بحثی تھی ، لکھنے بیں بہت مشاق تھا۔ کہتے ہی ہندی کے علاوہ فائسی کے درواز سے بہت کی اور اُسے اعزاز کے طور بر" شاہی خرگاہ" ماصل کی فی جو بہت ذکی ہے درواز سے بہت کی تعلیم حاصل کی تھی ۔ وہ بہت ذکی ہور جو شیاراً دمی نیا اور اُسے فرائش دبیری و نرجانی کو نہا بت عمد گی ہے ایجا اور ہوشیاراً دمی نیا اور اپنے فرائش دبیری و نرجانی کو نہا بت عمد گی ہے ایجا کو نیا تھا۔

قیاس کہنا ہوکہ نلک فارسی سے بخربی واقف ہوگا کیونکہ" دہری "ادر "ترجمانی "کے فرائف بجالا نے بڑتے تھے جس کے سیے زبان پر قدرت اور تخریمہ میں مہارت کی بیجد صرورت تھی ۔

اسی طرح نونوی دربادیک ادر بندؤ منصبط مِثلاً سُندر، بجوراتے ، ناتھ اور دیگر ہزار ہاسپا ہی اور ملازم بھی فارسی بیں بول جال کی قدرت صرور رکھتے ہوں گے ۔

به طبقات اکبری بین اس کو نام ملک بن جوسین اکھاگیا ہی نیزا بلیف ج ۲ - ص ۹۰ مین کتابول بین تو کک بن آسین الکھا ہی نیزد کیو لین پول ، میڈیول انڈیا ۔

که بیهقی ص ۱۰۰

شمالی مند برفارسی کے آئرات اس بی شمالی بندتان بی فارسی ذبان اس بی شمالی بندتان بی فارسی ذبان کا بچاخا ما جرچا ہوگیا اوراسی زبانے میں فارسی کے اچھے اچھے شاعر پیلا ہونے اور آئر آب الالباب میں غزنی اور لا ہود کے شعراک فرکے لیے ایک مستقل فضل مخصوص کرتا ہی۔ بلا شبہ شعراکی اس فہرست بی بی فرک کے لیے ایک مستقل فضل مخصوص کرتا ہی۔ بلا شبہ شعراکی اس فہرست بی بی مکم ان قوم کی اس علمی ذبان کا عوام بر صرور اثر بڑا ہوگا۔ اسی زبان کیا جا سکا کہ مکم ان قوم کی اس علمی ذبان کی سرپرستی اور ترقی بی مہندود س کی مشترک زبان کی سرپرستی اور ترقی بی مہندود س اور سلمانوں زبان نبی ہی۔ اس نئی زبان کی سرپرستی اور ترقی بی مہندود س اور سلمانوں کے نام دوش بدوش نظرات بی مسلمانوں میں مہندی کا بہلا شاعر سود سلمانوں اور عربی تعنوں زبانوں بی ایک دیوان چھوڑا ہی۔

اج مسعود سختر اس کی مهدی دیوان موجود نہیں۔ اس لیے ہم اس " ہندی "کی صحیح کیفیت اوراس میں فارسی کی آمیزش کے تعلق بالیقین کچر کہ میں کہ سکتے ، البتہ عور ایوں کے عہد کی ایک تصنیف بہت برسی ہوئی صورت میں اب تک محفوظ ہی۔ اس کا نام بر تھوی راج راسا ہی ۔ بقول اوصا حب یہ بر مقوی راج کی تاریخ ہی جس کا مصنیف نے ایک کی تھا۔

له لباب الالباب . ج۲ . باب ١٠.

کلہ نباب الالباب ص ۱۲۷۰ خزائہ عامرہ ص ۱۱، ۱۵۰ بنجاب یں اُردو ص ۱۳۰ سے کا میں اُردو ص ۱۳۰ سے کا میں سے انکارکرتے سے گریوں کا برخی ہوئے میں اور نیوں کا برخی میں اُردو میں ۱۲۔ نیز برجو فیسر صاحب کے معنا بین اور نیوں کا بر میگزین ہیں۔

محققین کے درمیان اس کتاب کی صحت کے متعلق زبردست اختلاف موجود ہو۔ قاضل اجل برد فیسر شیر آئی صاحب نے اس کے جبی ہونے کے بارے میں زبردست ولائل بیش کیے ہیں جوکتاب ہارے پاس موجود ہواس کی زبان بیک فرز کا اور نا قابل فہم ہو بہی وجہ ہو کہ اب تک اس کا کوئی صحیح اور کم آئر جمہ تہیں ہوسکا سرچار آس لائل کے نزدیک (جور آسا کو جبی تہیں مانتے) اس کی وجہ یہ ہو کہ جات میں اسلامی حجار سکا سرچار آس لائل ہور کے رہنے والے مقعے جوایک سوسٹرسال سے اسلامی حکومت کا مرکز چلا آتا تھا۔ چونکہ بہاں فارسی زبان کا عام رواج تھا۔ بنابریں چاند کی ہندی میں فارسی کی اجھی خاصی آ میزش ہو جنا نجیہ فارسی سے ناواقف متر خین کی ہندی میں فارسی کی وقتیں بیش آئی ہیں۔

سکندرلودهی کی کوشیں ای خزنوی عہد کے بعد ہم براہ داست سکندرلودهی است سکندرلودهی است سکندرلودهی است سکندرلودهی است سکندرلودهی است بوش است است بادشاہ کے عہد میں ہندووں میں فارسی تعلیم کے بھیلانے کی بہلی مؤثر کوشش ہوگی ۔افسوس ہوکہ ہمیں اس اہم اور تنجر خیر واقعے کے مفصل حالات معلوم نہیں جرہار ہے موجودہ نفطر نگاہ سے بہت بڑی اسمیت رکھتا ہی۔

مؤرخ فرشته کا بیان ہرکہ" ہندووں نے اسعہدیں فارسی کی جانب توجہ مؤرخ کی میں ساقیا مینند میں دریان میں کی جانب توجہ

منعطف کی اس سقبل اُنھوں نے اس کی طرف اقدام نہیں کیا تھا''

کاش فرشتہ یاکوئی اور مؤرخ اس انقلاب انگیز ساننے یا وافعے کے اسباب واثرات پر کچیر بحث کرتا اور ایسا معلوم ہوتا ہوکہ بہت جلد ہندوں میں ایک فارسی داں طبقہ بیدا ہوگیا تھا جن میں سے بعض صحیح معنوں میں علم وفضل کے

له السائيكلوپيديا برانيكا -ج ١١٠ - ١٥٠ م

که فرشته ج۱ س ۱۸۹

مالک تھے مثلاً بدایونی نے برتم ن مایک مندوشاع کا ذکر کیا ہی جواس عہد میں فارسی، عربی کتابوں کا درس دیاکہ تا تھا اور فارسی زبان میں شعرکہاکرتا تفا-اس کا ذیل کا شعراس کی سخنوری کی دلیل کے طور پر پیش کیا جانا ہج،۔ دل خوں نشدیے شیم تو شخرنشدے گر دہ گم نشدے رُلف توا بترنشدے گر لعص أُدُدُو كتابوں ميں سكندرلو دھي كي اس اسكيم كمتعتق ايك كہاني هي درج ہی کیتے ہی کہ ایک دفعہ سکندرلودھی کو کچھ سندو ملاز مین کے تقرر کاخیال ببدا مرا اس فے ہندووں کو اپنے حضور میں مبلایا اور نوجیا تم میں سے کوئی فارسی جانتا ہو ؟ سب نے نفی میں جواب دیادائس نے بر مہنوں کو حکم دیاکہ وہ فارسی زمان تھیں لیکن اُنھوں نے انکار کیا بھیراس نے راجیوتوں کو ہی حكم دبار ُ الفول نے بھی اس سے مہلو تھی كی . علیٰ خالقیاس وسیٰ بھی آ ما دہ منہ موتے بہندووں میں صرف کا نیستھ نکلے عنبھوں نے سلطان کے ارشاد کی تعمیل کی اورفارسی ہیں مہارت حاصل کرتے ہوئے سرکاری مناصب بیہ فاتز ہوگئے. معلوم نہیں بہ قصر کس حدثک درست ہولیکن مصحیح ہوکہ مغلول کے زمالنے بين شأبي لمازمتون بين كالسيتمون كاغلبه ضاا وربيند ومصنفين بين بحيي أس قوم کے لوگوں کی اکثریت نفی گر بربات صحیح نہیں کے سکن رکودھی سے پہلے ہندو سركاري ملازمتول بين موجود مذتقه.

ك عبدي انقتام يزير وكتي. حس نے بیٹل نشاہ کی تلقین سے اسلام فبول کرلیا تھا یسلطان سکنڈر کے زمانے ك ج ٢٠ - ص ٣٢٣ - كيت بي كداس مندوشاع كانام يارت وونترس تفا-

عله امرا کے مہود میں ۱۹۵ دیار کی ذکاراً اللہ ج ۲ میں ۲۸ - معارف ۱۹۱۸

بیں ہندووں کو کچھ مصائب کاسامناکرنا پڑا" سیاہ سط" نامی ایک ہندو وز برکے الما برسكن وسن برسم ول كوبهت الإأمين دين عب كى وجهست اس كانام ہی" مُبت شکن" بڑگیا بعب سکندر کے بجائے شاہی خان نے عنان حکومت القديمي لى رنومندوول كے تق ميں ايك نوشگوار تبديلي وا نفع موشى ) يهي وه عظيم الشّان اورنامور با دشاه مخفا جوّاريخ بين سُلطان زين العالمة من كمّ نام <u> سیم</u>شهر ریج انتخت کشینی *سخت* هم برسم این وه نیک دل، فتیا حن، صاحب علم اورا بلِ کمال کا قدر دان تھا۔ س کے دربار میں سندوا وسلمان علما کا سجوم رہتا بقاجن سيےاکثرعلی مصابين برمبا دار ضيال کباکر تا تھا۔اسے يوسيفی کے ساتھ خاص کیبنگی نتی۔ یہی و حبر ہر کہ اس کے دربار میں ہن ستان کے اطراف واکناف سے اچھے اچھے مرسقی وال جمع ہو گئے تھے۔اس سے برت تعمیری کام کیے ا ویظم وا دیب کی مهبت سی خدر مات انجام دیں اس کے تنگم سے مہت سی مشکرت كابول كة ترجم كي كنة -اس كى روادارى اوربلغطبى ويرعا لم رهاكس نے سیاہ بٹ ایک ظلم و تم سے تکلیف اکھا ہے ہوئے تمام ہندہ ول کی استمالت ا در دل جوی کی اور خارج ازوخن بن دوں کو واپس بُلایا رائس سفے مم دیاکہ کسی شخص کو ہر بنائے ذرمیب تکلیف مذدی جائے بیٹا ٹچراس حکم کی عاقم کی عام کشمیری برسمن اورفارسی اسلطنت میں برامرضاص امہیت دکھتا ہوکہ اس نے تشمیر کے مبند دوں میں فارسی زمان کو دائج کیا۔ بٹات کا جرکی کا ب مجمع النوارج بين ايك عجبيب فتقهد درج هرحس ميصيم معلوم ميونا وكيسلطان

له طبقات اكبري عن ١٠٠٠ و فرشته ع ٢ عن ١٠٨ تا ١ مم وأتين اكبري وس ٥٨١

له جمع الوّاريخ رقمي نيجاب لينيورسيٌّ لاَبَريرِي) ق ٨١

زین آلعابدین نے ایک بهن روفقیر کی کرا مت سے متاثر ہو کر ہندووں کے ساتھ المدنى رشته مضبوط كرنا جام يحس كي يصلطان في تدبير كالى كم مدوول کو فارسی زمان سے روشناس کیا جائے تاکہ ان کے اوسلمانوں کے درمیان ایک مصنبوطاتعلق قائم ہوجائے میتدبیر بہت کارگر ثابت ہوئی اور مفور ہے بی داوں میں مندوفارسی زُبان سے واقعت ہو گئے بیم مستنف لکھتا ہوکہ اس عہد سے وہ ہندو جوابنی در دیشی اور مذہبی دیانت کے نیمشہور تھے علوم فارسی بی طاق ہونے گئے۔اس کے علاوہ فارسی کی ایک اورکتاب مہالمنی کشمیرہ منڈل میں بھی اس شم كا وا تعددرج بوليكن سرسب قصة تاريخ كے نقطه نكاه سے لائن ستنازين. ، القینی طور بربنبیں کہا جاسکا کرسب سے پہلے کشمیری ہندووں کی کس میروم جماعت نے فارسی کی جانب توجہ کی ۔ مہانتی کشمیرہ منال کے باین کے بروحب سپرؤ" بنٹر نوں سے پہلے ہیں اس میدان میں قدم رکھا سپرؤ دوالفلا معنى بن سي يرو حس كمعنى بن سبق يرها "يعنى" فارسى كاسبق يرها" لأرتس دمعتنف اقوام كشمير كعبان كرمطابق ملطان بيدتون فيهيل " سلاطین" اسلام کے ساتھ تعلقات قائم کیے حب کی وجہ سے ان کا نام ملطان" يركيا يددليل وزنى منيس كيونكر بعض اورذ أتبس هي البي بي جن كي نام اسلام اٹرات کے مال ہیں مثلاً کارکن ، رازواں ، نشی، فوطردار دعیرہ بہر حال بمسلم ہو کو سُلطان زین العابدین (برشاہ) کے زمانے بین کشمیر کے ہندوں ىين فارسى تعليم كالأغاز بوًا .

کشمیرکے بعض امل فرین قیاس ہو ککشمیری بیٹر قول نےسب سے کشمیرکے بعض امل میں ابندائی ہو کہ اس ابندائی میں دعور کرد نیونسرشیانی صاحب نیز محلا اکشمیراز کریادام۔ ص ۱۹۷

زمانی بی ان لوگول بی کوکی قابل ذکر نامور معتنف نهیں پیدا بوا۔ البقہ "بودی بط" قوم بیں بہیں ایک فی ملا ہو جو صاحب تصنیف مانا جاتا ہو۔ بیشخص "بودی بط" تھا جو فرشتہ کے بیان کے مطابق شابن مہ کا حافظ تھا اوراسے نہایت نوش الحانی سے بڑھ مک تھا۔ "بودی بط" نے " زین" نام ایک کاب علم موسیقی میں کھی جو سکطان زین العابدین کی طرف منسوب ہو۔ بیقین نہیں علم موسیقی میں کھی جو سکطان زین العابدین کی طرف منسوب ہو۔ بیقین نہیں کیا جاسکتا کہ بیرسالہ فارسی میں کھا یاکسی اور زبان میں جسکین لفظ زین سے بی قارسی میں ہوگا کیونکہ بودی بی ترجمہ کیا۔ یہ قارت دکھتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس سے شاہا ہے کا ہندی میں ترجمہ کیا۔ کا نی دہا رت دکھتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس سے شاہا ہے کا ہندی میں ترجمہ کیا۔ اگر سے اس بیان کی تصدیق میں مستند تاریخ سے نہیں ہوتی۔

اسی زمانے یں اسوم "نامی ایک اور معنّف تھا جو" ہندوی " اور کشمیری بی استوم "نامی ایک اور معنّف تھا جو" ہندوی " اور کشمیری بی استعار کہا تھا۔ اس نے سلطان کے زمانے کی ایک ناریخ محمی ہوجس کا نام زین چرتر "تھا۔ غالبًا اس کی زبان فارسی نہ تھی۔

ہرمال کشمبری ہندوں نے سلطان زین آلعابدین کے زمانے سے فارسی کی طرف تو دبر کی اور دفتہ رفتہ ان کا درجہ کا استحول کے مساوی ہوگیا۔ خانجی مغلول کے زمانے بیں یہ فوم بھی اپنے اعلی کلچر، فارسی وانی اور تہذیب کے لیے بہت شہور ہوئی

سکندرلودهی کے بعد اسم عیرکشمیرسے ہندستان کی طرف اوشتے ہیں .
سکندرلودهی کے بعد اسلطان سکندر سے این عہدسلطنت بیں جس ذہبی انقلاب کی داغ بیل ڈالی اس کا نقش ہندووں کے ذہبی وفکر پر بہت گرا

له مولانا محدد من فق کشمیری مفقل تاریخ مکھرسے ہیں۔ اُن سے معلوم ہواکہ زیں جڑوں اُ فارسی میں بنیں ۔

برا باوتمن اس وافع برزائے ذنی کرتے ہوئے لکھتا ہو کہ فارسی زبان ۱۹سدی عنیوی نک ہندووں کے اعلی طبقات میں بھی کھیل گئی تقی " لیکن فارسی میں دست دس شايد بول جال اورمعمولى تخرير وتقريرتك مى محدودمعلوم بوتى - ، وكبونكم اكبرك زنانے سے بہلے بين بندووں كى كوكى فاسى تصنيف نبي لتى . ا گورونانگ لودھیوں کے آخری زمانے کے بزرگ بیں آدی گڑھ ا (محار اول) میں جو گورونا نک کی نصنیف ہی، فارسی کی آمیزش ہی، یہ مستلک كمدونا كفائه رائست بنبي بتنازع فببريكن آدى كرنتهكي فارسي مصيع كيمستفاد مونا ہو وہ صرف اتنا ہی ہوکہ آپ فارسی کے عالم تونہ تفے لیکن مسلمان علما و فضلا کے سائف عام میل جول کی وربر سے اوراس عہد میں عوام کی بولی بی فارسی کی بخرت امیرش کی بنا برآپ کی سندی ریا بنجابی میں) فارسی الفاظ با فراط موجود باي الرفته صاحب بين علي كجد اشعار على ملت بي جوفوانص فارسى میں ہیں۔اُن سیے بھی اتنا ہی بنیہ حیلتا ہو کہ گورونانک فارسی سیے کچھ نہ کچھ واتفیت صرور رکھتے تھے لیکن عالمانہ وانفیّت کا ان اشِعارسے اندازہ منہیں لگایا جاسکتا۔ایک دواشعار بیال اس عرض کے ساتھ لکھے ماتے ہیں کہ عرنته صاحب کے اس قدیم حقے کی زبان کی نوعیت بر کچھ روشی بر سکہ ا۔ سدق كرسيده من كرمقصود جيدهر ديجها تيدهر موجود

قدرت ہو قیمت نہ پائے جا قیمت پائے کہی مذجائے ہیں۔ پیر پر کیا مبرسالک صادق شہدے اوٹرہیں شیخ م ٹانیخ ناصی ملا اور درولیش شہیر

الى كلكة ديونو (١٠١١) ص ٢١١

كه إس منون برا ورسل ميزين موالي بالفعيل ك سائه لكفاب ودكيواس كالإصميراه)

گرنتھ صاحب (محلّ اول) کے بیرا شعاد ظاہرکرتے ہیں گدر آب کہ کاوا د میں عوام کی زبان ہیں اسلامی الفاظ کی زیر دست آمیزش ہو چکی تھی ۔ کبیرا ور دوسرے ہندی شعراکا کلام بھی اس کی تاتید کرتا ہو۔ ایدا معلوم ہوتا ہو کہ سکندرلود بھی کے بعد ہندووں کے ایک گروہ میں فارسی زبان کی تعلیم کاسلیا اکبر کے زبانے اسلسل جاری رہا۔ چنا نجر جب اکبر کے عہد میں راجہ ٹو ڈورش نے ہندی کی بجائے فارسی کو ، فتری زبان فراد دیا تو اس تبدیلی پر ہندووں یں کوئی اصطراب بیدا ہنیں ہوا۔ حالانکہ اس افرام علی سے ہندووں کے مفاد کو نقصان ہینجا تفاحی سے علوم ہوتا ہوگہ اس وفت تعلیم یا فتہ ہندووں کی ایک جماعت صرور موجود ہوگی جس نے فی الفوداس تبدیلی سے فایدہ اُٹھایا اور ہماعت صرور موجود ہوگی جس نے فی الفوداس تبدیلی سے فایدہ اُٹھایا اور ہندی کی بجائے فارسی میں کام کرنا شروع کر دیا۔ ٹوڈو مل خود بھی فارسی میں مناسب استعداد در کھتا تھا۔ وہ اکبر کا درباری بننے سے پہلے شیرشاہ کا بلاؤم میں خارسی کی تعلیم موجود ہی ۔

اسلامی معاشرت کا آنر مهندووں کی زبان اور تجربید اشالی مهندست بہلے کا تر مهندووں کی زبان اور تجربید معنوں سے بہلے کی تاریخ میں ہمیں صرف آئئی ہی شہا ڈیمی دستیاب ہوسکی ہیں جن سے ہم ہندوں میں فارسی فارسی اور میر کہنا غلط نہیں کہندووں نے ہوشیت مجموعی مغلوں سے پہلے فارسی تعلیم کی طرف توجر نہیں کی ۔ اس امرسے انکار نہیں کیا جاسکنا کہ مہندو کمانوں تعلیم کی طرف توجر نہیں کی ۔ اس امرسے انکار نہیں کیا جاسکنا کہ مہندو کمانوں

اله المعظم بو وَاكْرُ تَالَا جِنْدَى التَّرِينَى كَنَابِ PINFLUENCE OF ISLAMON INVIA CULTUSE

میں معاشرتی اور ندیہی میدانوں میں مہبت بڑی حدیک اختلاط بیدا ہوگیا تھا۔ سندوسلمان مذہبی رنگ میں مذہبی پیشواؤں کا باہمی اٹر قبول کرر سے منفے اور سندوبا قاعده سلمان با دشا بور کی فوجوں اور درباروں بی طازم موستے تھے۔ فرشتہ کا بیان ہرکہ محرفعلق کے زمائے سے پہلے مندوسلمانوں کی ملازمت قبول مذكمياكرت تحفي لكين بيرقول صرف برسمنون اوراعلى ذات كيهندوول برصادق آتا ہر باقی ہندودں کواس سے شٹنی سمجھنا حیا ہیے کیونکہ ا وائل عبداسلام سے الگزاری کا محکم بندووں کے اتھ بیں تھا بیج نکداس معاملہ خاص ین سلمانوں نے ہندوطرزانتظام کی پیروی کی نقی اس میے تمام مالیاتی کام مندى مي انجام إنا تقاا وراس محكم كي مجن عبده دارون كمراف الماس كك تاميم بي مثلاً بواري وغيرو . (مورانيد اگريرين سطم آف دي مغلز ، جواله اندكس) عمد غز نویه کے مندوسیہ سالاروں اور جرنمایوں کا اس سے پہلے ذکر کیا جا جگا ہو۔ اميزسون قران السعدين مي راوت، پايك اور دما تك كامنعد دمقامات ير ذكركيا برجوب ندوملازمول كيهندوانه القاب بي بجنك وتصنبورس سلطان علار الدين بلي عان ايك جان شار سندوسي في بجائي هي ابن تطوط ي رَبَن نامي ايك حساب دال مندوكا ذكركيا محس كى فنهم وفراست كى وه بهبت تعربین کرنا ہو۔ خ<del>ان جہان</del> رہا ہا اور مبیا دویوں اس لفت سے ملقب تھے) فروز تغلق محمضرين فاصمي سے تھے بابر جب سندستان بين وارد موتا بوتو وه دیکیتا هر که مندستان میں تمام عامل، متاجر، تاجرا ود کارگزار مبدویں۔

12 51.00 NA

צב יני יש זמן ישמן

سطه بابرنامه. ص م ۲۰ (ایسکن ، ۲۳۲)

شیخ عدالقدوس گنگوہی اینے ایک خطیب بآبرسے در نواست کرتے ہیں کہ اس صورت حالات كاخاتم كمياج استع بعين ان ملازمتون مي كجيم حقم ملمانون كولمى ديا جائے سُلطان اسلام شاه سؤد كے زمانے بن مُكمروں نے فرج كو بهت كلبفين دي بسايى ان مصائب كوبرداشت كرتے جاتے تھے اور ازراه خوف اسلام شاه کے سامنے اینا حال مزبیان کرتے تھے بشاہ محمد فرلی جو اینے زمانے کے زبر دست طریق تھے بادشاہ کے پاس گئے اورسادا قصہ اِن الفاظيس كمنايا ـ اى بادشاه إئي في تين كيسه بالفازركواسان سيم اترت ديها. ایک بیں سونا، دوبسرے میں کاغذا وزیسیسرے میں خاک تھی یسونا ہندو دفتر اول کے قيضيين حلالكيا خاك سياه كي حقيدين أئى اوركاغذ حكومت كينزاني محفوظ ہو گئے۔اس گفتگوسے با دشاہ بہت متا تربخوا اوراس نے صورت حالات كومبتربنان كاوعده كياراس محايت سي بيثابت بوتا بوكداس عبدي وفاتر سى مندؤمهت برى تعداديس موجود تقد المذامسلمانون كى ملازمتون بسان کی موجود گی سے اعاد کرنا آبار نجی حقائق سے شیم بیشی کے مرادف ہی۔

اب دکن کی طرف آئیے۔ وہاں بھی شاہی ملازمتوں سلاطین دکن اور سندؤ میں ہندو کمٹرت موجو دھے گرتی ، تاریخ دکن رج ۱ میں لکھتا ہے،۔

'کہتے ہیں کہ کانگو بہلا برسمن تھا بؤسلمانوں کے صلقہ خدمت بین اللہ میں تھا بؤسلمانوں کے صلقہ خدمت بین اللہ مہوا مہوا۔ یہ بیان صحیح ہویا غلط ، یہ تقینی بات ہو کہ یہ اخری ہندونہ تھا بؤسلمان درباریو میں شامل ہوا ۔ کیونکہ آنے والی دوصدیوں کے اندردکن میں یہ ایک دستور بن گیا تھا کہ بادشاہ اور امرا برہم نوں کو اعلیٰ عہدوں برفائز کیا کرتے ہے۔

له مکتوبات که براین جرم .ص مرس

یے بیجیٹیت حکمت عملی بہت دانشمندانہ تجویز مقی کیونکداس کے دریعے حکومت ا وررعایا کے باسمی روابط زیا دہ مخکم ہوجاتے تھے اور اعی اور رعیت ایک دوسرے سے قربیب تر ہوتے جاتے تھے " عادل نما مہوں کے ندا نے بی استدی اور بنایت نیت کی طرف میلانِ اسی م کے دوابط کا بنا دیتا ہی اور دکن ہی وہ ماک ہے جہاں اُردو رائختہ یا کئی کی شوی سب سے پہلے قبول عام باتی ہو معاشرتی تعلقات کی اس طویل داستان عصمین ، ت کرنامقصود ایک هند دو روسیمانون کا به اختراط اتنا عام، ورگهر کفاکه س کا نزنه بان و معاقبات پر ہو سے بغیر بنہ ۔ ہسکنا تھا۔ فارسی اگرچیز اروباری زبان پیتی میں مجم ممالوں کی زبان تھی بس صرور بركه بندوول في است نه بيت توجيك ساته بولنه ورسمين كي كوشش كي بهوگ . ایک روایت ابن تطوطه نه اینے سفز مے بیں ایک عجیب و غربب مرکابت نقل کی ہے سے اگریسز فاولفظ صبح سمجد بالنيئة واس زمانے تحصنعن ہم رہے حیالہ ت ہیں کیب زبر دست انقلاب کا پیلے مبوجان لقینی ہو ایک سندو جوہ ستی ہوسے کے بیے آگ کے شعلوں کے پاس کھڑی ہو وہ اُن ہے عُرِّلُرکہ نی ہوا مارا می ترسانی از آتش۔ ، می دانیم اور تش است در ماکنی مار دید فارسی جد کیداس طریق سے سر بی عبارت ہیں واقع ہوئے ہیں جن سے معلوم ہو، ہرکہ وہ اس لڑکی کی زبان سے بحل گئے ہیں اگراس روابت کو بائنل ویست بھی ہائے نویہ ماند پڑسے گاکہ فاسی زبان کو س عهدين مردون كے عدارہ ورتين بھي سمجدا وربول سكتي تفين-إ كزشته سطور من جو كحير بيان كيا كيا سر اس مسيم علم مهوتا مهوكم ف مغلوں سے پہلے ہندووں میں اداری تعلیم عام مذافعی سیام خت موحب حیرت ہوکہ اتنے طویل عرصے کے لیے سندووں کے کیوں اس زمان

کی طرف توجہ نہ کی گوہافارسی کی شہرینی اوراسلامی تمدّن کی گہرائی ہندووں کے قلوب کو اپنی طرف مایل کرنے میں ناکام رہی ۔ بیم معما اور بھی شکل ہو جاتا ہوجب ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرتی اتحادا و زمیل ہول کے دسائل بھی وسیع ہمیا نے پر موجود کھتے بھی ہم معاشر تی اتحادا و زمیل ہول کے دسائل بھی وسیع ہمیا نے بر موجود کھتے ۔ بھی ہم ہمیں نہیں آتا کہ قانون قدرت کے عمل اور ردِعل نے اس معاشلے میں اپنا کام کیوں مہیں کیا۔ ذیل کی سطور ہیں ان اسباب برروشن والی جاتی ہم جوان نتائے کے ذمہ دار ہیں۔

فارسی کا دنیا وی مفادسے خالی ہونا

یہ تقاکد اسلامی حکومت کی ابتدا

سے بالگزاری کا محکمہ ہند دوں کے قبضے ہیں تھا جس کی ذبان ہندی تھی بیس
ظاہر ہم کہ فارسی علیم حاصل کیے بغیر ہند دوں کو ملازمتیں مل سکتی تھیں بلوخمن
خالہ ہم کہ در اور ینو کے محکمے ہیں ملازمت مل جانے کی آسانی نے ہند ووں کو فارسی علیم سے دو کے رکھا "سے یہ ہم کہ بوخمن کے اس خیال کی صوافت سے فارسی تعلیم سے دو کے رکھا "سے یہ ہم کہ بوخمن کے اس خیال کی صوافت سے انکار نہیں کیا جا ساتھ اس کی حکمہ فارسی گرھنی شروع کردی اور کھوڑی ہی مقرت ہیں وہ ہندوں نے فی الفور فارسی ٹرھنی شروع کردی اور کھوڑی ہی مقرت ہیں وہ اس زبان کے الیح فاصے اہر ہوگئے۔

اس زبان کے الیح فاصے اہر ہوگئے۔

تعلی اس سلیدی اس امرکوهی نظانداز ندکرنا جا میدکه بندان جری می نظانداز ندکرنا جا میدکه بندان جبری میم کاند بونا کی مشیر آبادی شهرول کی بجائے دیہات میں بستی ہی اور سی تھی ۔ دیہاتی بنجا تیں اور سی تھی ۔ دیہاتی بنجا تیں ہندستان فدیم سے جلی آتی ہیں ۔ سے بنجا تیں

ل کلته دیورا ۱۸۹ ع) ص ۲۱۱

عنه متعائى وينج كودنسك ان بركش اندايا يس ٥

" دسی حکومت" زلوکل سلف گورنمنٹ) کا درجہ رکھتی تھیں۔ اس دیہی نظا م ين علم يا أستادكوم معزز حيثيت حاصل لتى مركزي حكومت بجزاطاعت وفعادالي یا بغاوت باسکشی کے اس نظام کے اندرونی معاملات میں دخل نہ ونتی تھیں -حبم انوں کی حکومت ہوئی تو انھوں نے بھی اِس مجانے نظام کو برقرار کھا۔ د لمی کی مرکزی حکومت سوائے الیہ وغیرہ کے ان لوگوں کے اندرونی معاملات مين بهت كم ملاخلت كرتى تقى حبب كمسكين باقاعده ادا موت ريت تقاس وقت بک ان لوگوں کی داخلی آزا دی اور نود مختاری قایم رستی تھی تعلیمی معاملات مين بھي ان كى حكمت على يہي تھى يجبري عليم كامسله ذري كا دى كے مسلك کے منافی تھا مسلما نوں نے ان لوگوں پر اپنے علوم کو برجر کھو کسنے کی کھی کوشش نهيى كى سياسى نقطة نظر سے يالىي صحيح بهو ياغلط اس كا اثرية بُواكه حكومت کی جانب سے بھی ہندوں کی تعلیم عام کرنے کی کوئی حدوج دیمل برنہ ہائی۔
ان اساب کے علاوہ اس امر سے بھی انکار نہیں مندووں کی تفرد سیندی کیا جاسکا کہ نو دہندووں کے اعلی طبقات بھی علیدگی لیندا ور قدامت برست نفے ۔ علامهالبیرونی لیے خبوں نے ہندستان میں رہ کر مندووں کی عا دات وطبیعت سے بوری وافقین حاصِل کی نفی بر خيال ظامركيا بحكه مندوبيروني دنياسے اس ليميل ملاپ نہيں ركھتے كه ان کے دلوں میں تمام اجنبیوں کے خلاف نفرت ہو وہ الخمیں ملیجم (نا پاک) کے امس يا وكرت بي اوران كرساته روابط وتعقات قايم كرف ونابسندكرت بي حبث لمان اس ملك بي آئے تو وہ اعنبي مونے كے علادة كمران كھى تھے اس سيے ہندووں کے ول میں ان کے تعلق مہت بیگائی گئی ۔اس کے علاوہ البیرونی نے

له الهندالبيروني (ترجمه خاوًى ١٥ -٥٠ ١٥

یرهمی اکھا ہو کہ ہنددوں کو اپنے علوم اورا بنی گزشته شان وشوکت کے متعلق بھی مبالغهٔ مبنر" عُسِن طن" ہے۔ وہ اپنے ملک کو بہنرین ملک، اپنی قوم کو بلند ترین قوم اورا بنی شابشگی کو بہترین شابسگی سمجتے ہیں۔

بهندی کارواج عامی اور تصوف کی تحرکوں کے عودج کا ذمان تھا۔ اس زمان خی تحرکوں کے عودج کا ذمان تھا۔ اس زمانے بین نظر فی اور نئی نئی جماعتیں ظہور میں آئیں ۔ ان سب سلمین کاروئے سخن عمواً عوام کی جانب بھا المفول نے اس غرض کے لیے عوام کی بولیوں کو اختیار کیا ۔ کیونکہ المنی کے ساتھ تبلیغ کی جاسکتی تھی مسلمان صوفیوں نے بھی فارسی کی بجائے ہندی کو زیا دہ موثر فردیکہ تبلیغ خیال کیا ۔ بھی وجہ بچکہ اس عہد ہیں ہندی کے بڑے برا نقد وس کر اس عہد ہیں ہندی کے بڑے برا نقد وس گنگوہی جیسے بزرگ ہندی برگرے بڑے مونیوں نے تھے۔ ان کا تحلی الک واس» تھا ۔ اسی طرح محمد جا تسی قبلتن بہتے اور دوسرے مصوفین وصلحین نے ہندی ہی کو فودیئ اظہار نویا لات قراد دیا۔ گنیزاور دوسرے مصوفین وصلحین نے ہندی ہی کو فودیئ اظہار نویا لات قراد دیا۔ گذرتی طور پر ہندی کے اِس دواج عام نے اس عہد ہیں فارسی کے قبولِ عام کو نقصان بہنچایا۔

ا فغانوں کی فارسی سنفرت عہدی فارسی زبان کوا ور بھی نقصان بینجا۔
بیخانوں کی فارسی سنفرت عہدی فارسی زبان کوا ور بھی نقصان بینجا۔
بیجا پورکے عادل شاہ بیوں بیں شنی اور شیعہ دونوں فرقوں کے حکمران ہوگزرے
ہیں ۔ یہ عجیب اتفاق ہو کہ ان بی سیعین حکمران ہمندی کی سربیتی
کرتے دہے اور معین فارسی کے حامی تھے۔ یوسف عادل شاہ رہ ۹۸ میں فارسی کا بڑا حامی کھا لیکن اس کے بوتے ایران بیم عادل رام ۹ صورہ ۱۹۹۵ فارسی کا بڑا حامی کھا لیکن اس کے بوتے ایران بیم عادل رام ۹ صورہ ۱۹۹۵ فارسی کا بڑا حامی کھا لیکن اس کے بوتے ایران بیم عادل رام ۹ صورہ ۱۹۹۵ فارسی کا بڑا حامی کا بھا میکا ترین کا بران میران میران

نے فارس کوہٹاکر ہندی کو سرکاری زبان قرار دیا۔ بنجانج خاتی خاں انکھتا ہوہ۔
"ابراہیم عاول شاہ نے اپنے باپ اور دادا کے طریقے کے خلاف فاہی کی حبگہ
ہندی کو جاری کیا اور بڑے نے ذمہ داری کے عہدے اور انتظامی اسامیوں پر برمہنوں کو
فائز کیا" رج سو ۔ ص ٤٠٠٠)

اس کے بعد عاول شاہ (۹۷۵ ھر۔ ۹۹ ھر) نے سر سر اَدا ہے لطنت ہو کو ہو ہندی کو کھراندی کو کھر ہندی کو کھرا قبال نصیب ہوا کو نسوخ کر دیا لیکن حب علی عادل کا زمانہ آیا تو ہندی کو کھرا قبال نصیب ہوا بسانین انسلاطین کا مصنف ابرا ہم ہم زہری لکھتا ہو:۔

"علی عا دل شاہ کے عہدمبارک ہیں فارسی کے بعض اچھے شاعر پیا ہوئے۔ لیکن خود بادشاد ہندی کو بیندگر تا ہواس لیے اس کے دربازی سندی شعرا کی کٹرت ہو۔ (ص ۲۳۰)

خاتی خام نتخب اللباب می اس بیان کی تا تید کرتا ہو۔

فاصل اجل بروفسيم محمود خال صاحب شيران شالى مندستان مين بيالون كي عهد مين فارسي كى حالت برتس جدوكرت بوئے تقريبًا اسى نتيج بريہ يہني مين ،

له پنجاب مین آردد ص ۲۰۵





د وسرا باب عهراکبری

بندوؤ نبي فارشعليم كأغاز

حكومت كے آغاز كادہى سے إس سياسى صرورت كو عجاتب لبا عقاكه با وشا • كو ہندووں کی الیف فلوب کرنی جانہے۔ وہ مجھ گیا تقاکہ ہندستان کے ایک اواد کے لیے بہ نہایت صروری ہوکہ وہ حکمران افلیت کے علاوہ مک کی ایک بہت بری اکثرمیت کے معاملات میں مبین از بین دلجین سے اس کے خیال میں تخت وناج كالسخكام من فرول اورسلما نول كى منحدة وفادارى برمخصر تفاء وه جاننا تفاكه مغلول کے لیے ابنے موطن اسلی مینی آبا واحدا دکے ملک کی طرف جاناکسی حد تک ناممکن ہی بہایوں کے ساتھ افغان رعایا نے جوبرسلو کی گئی اس سے وہ ناواتف نہ نطارات اس فليني دل ين اين حكومت كوبهايت زبروست بنيادون برقايم كرف كافيه المرايان ما ترالا مرام کے مصنف کا بیان ہو کہ صفوی بادشاہ ایران سے ہمایوں کو یہ منفوره دبا تفاكر بهندستان كي حكومت تعب تلم رسكتي بهركد و إل كا صاكم افغا و ل تجارت اوردوسرے يُرامن مشاعل بي لكادے اور داجيو قدل كے ساتھ دوستانہ تعلقات قایم کرہے کہا ہوں کواننی عمرنصیب نہ ہوئی کہ وہ اس اصول کوجا می<sup>رع</sup>ل سلہ دربارائیری میں 11 بہناسکتا ادر مذکوئی آریخی شہا دت الیسی موجود ہو جس سے معلوم ہوکہ یہ نفیجت اکبر کے کافن تک بہنی ۔ غالبًا یہ لطیفہ غیبی اور فیف ربانی ہی تھا۔ یا اکبر کی فراست اور دانشمندی کہ اس نے بعینہ یہ مگرت علی انہ یا کی اور اس اصول کو آزمایا جس کو آزمایے کا موقع اس کے جوانا مرک باپ کو مذ حاصل ہوسکا تھا۔ یہاں یہ بیان کرنا نہایت صروری ہو کہ اکبر کی حکمت علی اور اس کے خملف بہلووں پر روشنی ڈالنا اگر چہ ہمار ہے جو شسے بائک خارج ہی تاہم ، بہاں ان جزئیات کا ذکر کیا جائے گاجن کا نعلق خاص طور بر ہندوں کی تعلیم سے ہی۔ اس جن ابت کرنا مفصود ہو کہ بہی امور مجموعی حیثیت سے ہندوں میں فاری کی تر درتج وترتی میں مقدوم عاون ہوئے۔

اکبرکی ممت عملی کے اصول ثانم فارسی تعلیم کو خصوصاً زیادہ وسعت دی۔ اس کی بیمکت عمل تین موٹے موٹے اصولوں پرمبنی نقی بعنی عام روا داری، تعلیم خوام، علوم دنون خصوصاً مهندوعلوم دفنون کی قدرا فزائی۔

ا جہاں بک عام دواداری کاسوال ہو۔اکبر کے مقال میدوروں کی طرف میلان اسلم ہوکہ دہ حکومت کے حاصل کرنے سے بہلے انناز بادی تقشف نہ تھا تھوف کی طرف وظبعی میلان رکھتا تھا مسلمان صوفیوں سے اُسے خاص عقیدت تھی ۔ان لوگوں کے طفیل اس کو مهندو جوگیوں سے بمی انس اورنیاز مندی پیلے ہوگئی تھی ۔اس نے اپنی حکومت کے پہلے ہی دؤریس جنبے کومنسوخ کر دیا تھا اور مهندو مزادات برسے محصول اٹھا دیا تھا اسی زیانے میں اس نے مندول اس طری میں اس نے مندول اس طری میں اس نے مندول کوسلطنت کے ذیادہ قریب کردیا ۔ ابتدائے حکومت ہی سے داجیوت مندول کوسلطنت کے ذیادہ قریب کردیا ۔ ابتدائے حکومت ہی

سے ہنڈوں کو مبعض اعلیٰ مناصب عطا کیے اورسلمانوں کے ساتھ ساتھ ان کو کھی سلطنت میں ذھیل بنایا۔

نرسی معاملات میں وہ بہت زیادہ آزاد کھا۔ اس نے پاوری آکوہ آک سلمنے میا علان کیاکہ میں نے اپنے لڑکوں کو صب مرضی ندمہب قبول کرنے کی امبازت وے رکھی ہج۔ اس نے عبادت فلنے میں مختلف ندامہب کے علما کے درمیان ایک مباحثے کی مجلس قایم کی حب میں مہندوعلی ہی برابر شریک ہوتے تھے۔ ایک برمین اکبرسے اس کے حرمین ملاقات کرتا اور اس کے سامنے ویدمنر پڑوھاکرتا تھا۔ آخری زمانے میں مہندوں کی رسوم وعبا دات کی طرف آتنا میلان براہوگیا تھا۔ آئری زمانے میں مہندوں کی رسوم وعبا دات کی طرف آتنا میلان براہوگیا تھا۔ آئری زمانے میں مہندو ملی نے ساتھ بے انصافیاں بھی کر مبنی تا تھا۔ وہ مہندوعلی کی خاطر سام کی کو میاں مرزا یا خان کا لقب دیتا تھا۔

له براؤنی - ج ۲ - ص ۲۲

عه نرندوانا تهولا بروموش آف لرننگ وس الما

کے لیے نشووتر تی کا زمانہ تھا۔اس لیے کہ اسی زمانے ہیں فارسی ہیں بہتری بارخیں مرتب ہوئیں اوراؤر زباؤں کی کتابوں کا بھی فارسی ہیں ترجمہ بہوا۔غوض برطرح کی تصنیفات کا ایک و خیرہ جمع ہوگیا۔ بہندی نے بھی اکبری و وربیں وسعت حاصل کی۔ اکبر نود بھی ہندی ہیں شعر کہا کہ تا تھا اور" اکبروائے "تخلص کیا کرتا تھا اور" اکبروائے "تخلص کیا کرتا تھا۔خان خان خان کی زباندانی کی قابلیت سب کے نزدیک سلم ہو یہ رحیہ ست سی تھا۔خان خان کی زباندانی کی قابلیت سب کے نزدیک سلم ہو یہ رحیہ ست سی نام ایک کتاب اس کی طرف منسوب کی جاتی ہو۔ ہندی کا مشہور شاع المسی داس نے اس کی طرف منسوب کی جاتی ہو۔ ہندی کا مشہور شاع اللی داس نہیں کہ اس نے کہی اکبر سے ملاقات بھی کی یا بہنیں۔اس کی تصنیف "رام جرتر مائس" یا رام ائن نہا بیت مقبول ہو جھیفت ہیں بہیں۔ اس کی تصنیف "رام جرتر مائس" یا رام ائن نہا بیت مقبول ہو جھیفت ہیں وہ" بہندی کے باغ کا بہترین اونہال ہو"

ہندی کی حوصلہ افزائی کے علاوہ اکبر ہندودں کے قدیم لٹریجر کا بھی نہایت تلاح تفاراس کا خیال تفاکہ قدیم سنسکرت کی کتا بوں میں آج کل کی نسبت تفتع، "مخلف اور آور دکم تفی ہے۔

اس نے ہندوعلوم کے ہرشعبے ہیں دئیسی لی جینائی مختلف علوم مثلاً شاعری، فلسفہ، ریافتی، الجبرا وغیرہ کی کتابوں کو فارسی ہیں نرجمہ کرسنے کا حکم دیا ۔ بہلی اسلامی حکومتوں ہیں جی اگر جیہ فارسی کتا ہوں کے تراجم کا حال متاہی گراکبر نے اس کی طوف صدسے زیادہ نوجہ کی ۔

لَهُ عبدانفا دربداتي في في من علي سنكهاس تنبيي" كا ترجيركي اسكا

له اس کے لیے پر دفسیرعبدالغنی کی انگریزی کتاب" فاسی ا دب فلول کے ذیلے میں " ما حظ مو۔

الم كريس (دياج) وننت المحمد البرس ٢١١

عله ونسنط المتحد أكبرص عام ومالبد

سك بداؤني - ج ۲- ص ۳۰٠ -

نام" خردافزا" ركها مسلمه معيى بهاون نام ايك بنات دكن سع اكرسلان بوكيا الما برافني في اس كى معاونت سي انفر ويد" كا ترجمه شروع كيا ليكن اس کوبورا مذکرسکا رمھرشیخ نبینی ا ورحاجی ابراہیم تھانسیسری نے بیہ خدم اینے نے کی لیکن بی بھی اس کام کوٹیتم نہ کرسکے۔

ا عده استوا ملا برالی نی نے سندو معربی رامان کا اور موق عربی ناریخ کشمیر کا ترجیختم كما بسنناميم بي منعد دعلما كي متنفقه كوششون عنه عها بهادت "كانوجمه كياكيا اس بر فیفنی نے دبیا جیلکھا۔ان کے علاوہ لیلآ وتی ، مل ترمن، تا جات ادبیم ری بن

ت كاس سلسلى سب سے بڑا كارنا مديد بوكراس

کے زمانے میں عام ہکولوں کا رواج بوا اسی کے زمانے میں مشترکہ کولوں کا اہتاج ہُوَا اور فِحَدُف طلبہ کے لیے نصاب تعلیم مقرر ہُوا بنیا نجیم زوں کے لیے بھی فاص نصاب مقرركياكيا أس بارسيس ابوالففنل الحفنا بي-

" اخلاق ، حیاب، سیاق، فلاحت، مساحت ، ہندسہ نجوم، دمل ، ندبېرمنزل ،سياست مدن ،طب منطق طبيعي ، د يامني ، البی، تاریخ ، مزید مرتبه اندوز د واز بهندی علوم بایرن، نیائے، بیدا، پایخل برخواند و سرکس را از بالبیت وقت درنگزارنند؛

> سے بدؤنی ۔ ج ۲- ص ۱۲ له براؤني - ج ۲ - ص سما

سكه پروموش ص ۱۳۸ اله برادي . ج - س ۲۲۹

سلته پروموش ص ۱۲۱، وما بعد هه مدادّن -ج ۲-ص ۱۹۹

عه آئین اکبری - ج ۱ - ص ۲۰۲

الدانفنل المعتابى كەس قىم كى قوانىن ئىلىن ئىلىدادى كوايك نفاش دەرياددان مادس سے لطنت كو بعددونى حاصل بوتى الجائل فرك نوجى كى الجائل فخرك نوجى كى كىلىن كىلى

" ازی طرزاً گمی مکتبها رونق دیگر گرفت و مدرسها فروع آازه

يا فت يه

یں مقام پر ہم مسٹر نر زر ناقر لاکی کتاب مسلمانوں کے عہد بین کمی قلمی ترقی "سے ایک اقتباس درج کرتے ہیں:۔

"غوض براکبری دانشمنداندا ورنظم حکمت علی تھی کہ اس کے ذریعے ہندؤعلوم کی حفاظت کا شظام کیا گیا۔ اس نے ہندو لوجوالوں کی تعلیم کا ان کی ابنی تہذیب کے مطابق بندولبت کی اور کھی مدرسوں ہیں ہندوا ورسلمان طالب علموں کی مشتر کہ تعلیم کورائج کیا ۔عبا دت خانے ہیں ہندو ململے ساتھ بحث و مناظرے کا سلسلہ جاری کیا ۔اس نے ہندوں کی جُرائی گیا ہوں مناظرے کا سلسلہ جاری کیا ۔اس نے ہندوں کی جُرائی گیا ہوں کے ترجے کا حکم دیاجس سے ہندو تہذیب کی قدروانی ،نیزاس کی اشاعت کے لیے جوش و خوش کا حال بخو بی معلوم ہوتا ہی اور اشاعت کے لیے جوش و خوش کا حال بخو بی معلوم ہوتا ہی اور مسبب سے زیادہ ہی کہ اس نے متاز علی و فضلا کی جو فنون تطیفہ شلاً سبب سے زیادہ ہی کہ اس خوش متاز علی و فضلا کی جو فنون تطیفہ شلاً موسیقی ا ورصوری میں خاص شہرت رکھتے تھے شام انسرسے کی گ

س کمت عملی کا آرمبند و دسبنیت بر یقین دلایا تفاکه سے ان کے ذریب

ان كى روايات، ان كى تهذيب اوران كے تمدن كے ساتھ خاص لگاؤاور دي ك

ابنی رہایا کے فوا کدعامہ کے ساتھ اس گہری ہدردی نے نہایت عدہ تابیج پدلسکیے اس طرزعل نےسپ ماندہ اقوام کی مرتول کی خوا بیدہ دہنی قوتوں کو حركت وى اورسرشعبرعل بي ايك فاص بدارى، ايك فاص زندكى محسوس بوفي اس كوزملفي مرجكامن وامال كا دؤر دوره تقا ا ورجسياكر أيان ایامیں بواکرتا ہو زندگی کے سرمیدان میں ترتی کی تحکیس بدا ہوگئیں۔ واجر ودرل كافران كورود المالات من داجر ودرل في ابني شهرة أفاق اصلامات من سعامين صرف ایک فران سے طلب ہوا دروہ برکداس نے تمام ملکت کے طول وعوض یں بیکم دیا کہ تمام دفتری کام فارسی نبان بی انجام دیا جائے بہیں علوم برکہ اس سفيل دفاتر كاكام مندى زبان ين انجام بالاعقا لودرس كى اصلاحات کے نفاذ پر ہنڈوں کی طرف سے اواضکی کا اظہار موحب تعجب مذیو تا اس لیے کہ اس تجريز كے در يعيم ندول كے مفادكوسخت نقصان مبني تفالكين تعورى ببت ب اطمینان کے علا و کسی گوشے سے شدید نارائنگی کا مظاہرہ مہیں ہوا ۔ حس مصصا ف علوم موتا بوكه مندواس تفيير مالات كو برداشت كرف كي الده تھے۔ ہم نے اکبر کی مس معتدلان حکمت علی کا ذکر کیا ہر وہ ہندوں کی تالیف قلوب کے بیے کا فی تقی ۔اسی کا نتیجہ تھا کہ حکومت کی ہر تخریک کورعایا لبیک کہنے کے مية تياررستى عقى اوراس موقع برعبى مندوس في بطام رصا وسليم كانشيوه اختیاد کیا ۔اس خاموشی اور رضامندی کی ایک اور وجہ یہ بھی معلوم ہو ٹتی ہو کہ ہندوں کے بعض خاندان سکندرلودھی کے زمانے سے فارسی زبان سے اشنا

اله أين (ترجمه لوهن عن ۲۵۲)

ك أين (ترجه بوخن م ٣٥٧) وجزل سوسائلي بنكال المدار مستمروص ١٤٨

<u>چلے کتے تھے۔ یہ امرقرین قیاس ہو کہ اِن فادسی دان طبقات سے ہندی کی</u> بجائے فارسی کے روائج کو اپنے مفادے لیے جنداں نقصان وہ سرحمام وگا۔ ان لوگوں کے علاقہ بانی مندووں کے لیے یہ فرمان فارسی کی طرف ترغیب دينے والاثابت بواا ورفادى تمام مندستان كى سياسى اوربطيف زبان قرار بانى. غالبًا بدا قبقها دی مجبوری تقی حس نیے ا هندووں کو فارسی کی طرف زیا رہ ترمتوجہ کیا۔ اس فرمان کے بعدا مفوں نے محسوس کیا کہ تا و فتیکہ وہ ملک کی شاہی زبان کو جال مذكريس كي اس وقت ك الخبي طازمت بنيس سكركى - راجر وورس نے یہ بات محسوس کرلی تھی کہ فارسی سے نااشنا ہوکراس کے ہم ندمب ملک كے معاملات ميں مجيح طور پرحقد لينے كے قابل بنيں ہوسكتے۔اس فران كے رواج ونفاذ کے بعد ہندوں نے فارسی میں ہمتن مصروفیت کا اظہار کیا اور ہم ویکیورسے ہیں کہ اعقاد صویں صدی عیبوی کے انجام بر مبندوفارسی یں سلمان محوطنوں کے برابر ہو گئے تھے۔اگریہ زبر دست انتملاط کی صورتیں اور اسباب مذبيدا بوتنے توكسے معلوم ہر أو دؤ زبان كاكيا حال بوتا ؟ حبال راجم ٹو کورٹل ہندہ وں پی فارسی زبان کورواج دینے والوں کا میشیوا ہی وہاں اُسے أددونيان كترتى دين والوسيم عي شادرنا جاسي-

بران اسباب کا سرسری ساخاکہ ہوجس نے ہندوں کو ایک نئی شاہراہ پر قدم در کھنے کے بیے مجبور کیا۔ بعنی اب فارسی -- اجنبیوں کی زبان --عام ہندووں کے باں برجواتی جانے گئی ۔اس امرکو با ورکرنے کے لیے ہادے

سله أنيشًا جيل دا يرين دول ص ١٨٨)

ر به این بیانی و این است

پاس دجوہ موجود ہیں کہ پہلے ہیل کالیتھوں نے اس کااستقبال کیا اس لیے کہ ان لوگوں ہیں پہلے ہی کہ ان اس کے کہندہ وں ان لوگوں ہیں پہلے ہی سے فارسی بڑھنے کا دستور جلا آتا تھا۔ نیزاس لیے کہندہ وں پی صرف بہی لوگ منشی گری کا کام کرتے تھے۔ الذا جو نہی کہ دفاتر کی زبان تبدیل ہوتی اعفوں نے معمولی کام کاح ہیں ابنے آپ کوطا ق کرلیا ہوگا۔ فران کے نفاذ سے نیز ابت ہوتا ہو کہ ہندووں کی خواندہ اور سے زیا دہ جینی کے نہ بیدا ہونے سے بیٹا ابت ہوتا ہو کہ ہندووں کی خواندہ اور انشا بیشیہ جماعتوں ہیں فارس کی معمولی نوشت و نواند صر در موجود تھی۔

اس نطانے کالٹریج بہت کم ہم فنون طیفہ کوضرو زرتی ہوئی اس زمانے یں

فارسی کو کمال شوق سے بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ گرکوئی فاص نتائج کتا ہوں کی صورت میں برآ مدہنیں ہوئے ہی ہندووں میں کوی اعلیٰ بالے کا مصنف نظر ہنیں آتا جس کی وجہ بیمعلوم ہوتی ہو کہ ہندووں سے ابھی کس زبان برقدرت ماصل بنہیں کی تھی ہوتھنیف و تالیف کے لیے صروری تھی لیکن اکبر کی شاہانہ سربیتی اور حوصله افزائی نے ہندؤ قوم کے اندر جوزندگی بیلاکی وہ فنون تطیفہ مشلاً موسیقی مصوری اور خوشعلی کی صورت بین طاہر ہوئی ۔

اس ندمانے میں مصوری کا "ہندی ایرانی دلبتان" نرقی بزیر ہوا۔
مصوری ایرانی مصوری کا استری دلیات سے ہندو تھے مثلاً ابوافقنل نے آئین ہیں جن لوگوں کو گنایا ہو ان کے نام بیری، دوسونت، بساون ، کسیو،
لال کمند، مادھو ہمگن ہمیش ، کھیم کرن، تا را، سانڈلہ، ہری بنس، رام دابوافقنل کے نزدیک ہندوں کی بنائی ہوئی تصویریں بہت ہی نفیس ہوتی تھیں اور ساری دنیا ہیں بہت کم لوگ ان کامقابلہ کر سکتے تھے۔

له آئين (ج 1،ص ١١١)

بانی بورلائبریی پس "ماریخ خاندان تیمورید" کا ایک نسخه موجود ہو ہو معتبَر ہو اور عبی میں ان درباری معقورین میں سے اکثر کے "عمل" موجود ہیں۔ برسی برافن لکھتا ہوکہ اس ہندی ایرانی دبستان کے امام توعبدالعمد اور میر سیدعی ہیں، لیکن باتی اکا برتمام تر ہن وں میں سے ہیں " یہ لوگ دربار ہیں کتابوں کو معتبَرکہ نے کے لیے دکھے جاتے تھے۔

سدتی اس عهدی موسقی نے بھی بہت ترتی بائی . ابوالفضل اکمتنا ہو کہ اکبر موسقی اس عهدی موسقی نے بھی بہت ترتی بائی . ابوالفضل اکمتنا ہو کہ اکبر موسقی کے دربار میں ہندئو، ایرانی، تورانی کشمیری عور تیں اور مرز دونی داں مقد یہ لوگ سات گر وہوں میں نقسم تھے۔ ہرگر وہ کے لیے ہفتے کا ایک ایک دن مقدر مقاجس دن آسے اپنا فرض بجالانا بڑتا تھا بسٹرنر ندر ناتھ لا مول بالا

"موسیقی کے میدان ہیں اس امرکا شراغ مہیں ماکہ ہندو اورسلمان کب سے اورکس طرح ایک دو سرے سے استفادہ کرتے دہیں ہوں کہ دخیرہ فن ہیں کس طرح اضافہ کرتی رہی ہمسلمانوں کی حکومت کے ابتدا سے ہی ہم اس معاطی میں بید تعاون و نناصر یا تے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سلطان سین سٹرتی میں بید تعاون و نناصر یا تے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سلطان سین سٹرتی کے "خیال" کو ایجاد کیا۔ لیکن اب وہ ہند و موسیقی کا جزوہ ہو۔ اُدھر " وُھر بی جو نما لھتہ ہند و موسیقی کا جزوتھا اب مسلم موسیقی "کا جزولا سے نفاط اور خلط ملط کا بتا دیتی ہی۔ یہ انتظاط اور خلط ملط کا بتا دیتی ہی۔ یہ انتظاط اور خلط ملط کا بتا دیتی ہی۔ یہ انتظاط اکر کے درباریں اختلاط اور خلط ملط کا بتا دیتی ہی۔ یہ انتظاط اکر کے درباریں

له نېرست باکی پودلائبریری . چ ، ص بم سله پرسی براؤن . انڈین بنیگز م ۱۳ مله کرسی براؤن . انڈین بنیگز م ۱۳ مله کله کردموشن ص ۱۹ مله مله کله کردموشن ص ۱۹۴

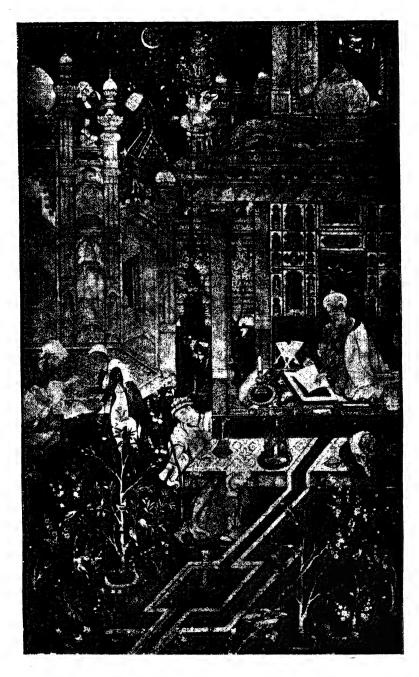

عہد البری کے هندو مصورین کی مصوری کا نمونه (از تاریخ خاندان تیموریه)

كال تك بينيا يه

میاں تان تین جو پہلے ہندوتھا اور بعد میں شاپر سلمان ہوگیا تھا اس زمانے کا بہترین موسقی داں تھا۔ رام داس کا درجہ علم موسیقی ہیں ان سین سے دوسرے در جر برتھا۔ الوافضل نے درباداکبری کے ۳۹ ماہرین موسیقی کی جو فہرست بہیں کی ہو ان ہیں اگرہ کا اندھا شاع "سورداس" بھی شامل ہو۔ اکبر کے زمانے میں علم موسیقی کا آفتاب نصف النہار تک بہنیا اور یہ نہایت مدل طور پر کہا جا سکتا ہو کہ اس فن کے کمال ہیں ہندوں کا کانی سے زیادہ جقہ ہو۔

شخطی انوشخلی کومسلمانوں نے نہایت قدیم زمانے سے فن لطیف کی تینت خوشخلی استے ترتی دی بریس کی ایجاد سے پہلے بیفن اشاعت کتب اور ترویج علوم کا واحد ذریعہ تھا ۔ اگر نے ادھر بہت توجہ کی اور خطکی فتلف انواع واقسام میں کا نی سے زیادہ رئیبی کی جونکہ بیفن زیادہ ترفارسی کے بڑھنے اورجاننے پرموقون ہواس لیے اس وقت تک جبکہ ہن تول میں فارسی کا عام دواج نہیں ہوا ہندو خوش نویس بہت کم ملتے ہیں ۔ دائے منوہ راور داجہ و ڈریل جن کے متعلق ہم آ میں کو کھنسیل سے تھیں کے ، نہایت ا جھے دوش نویس تھے ۔

سله آئين . ج1-ص ١١١، ١١١ ، برضن ص ١٩٩

مہیں مل سکا۔ تاریخی اور مہند شنان اور یورپ کی فارسی فہرستوں کی اوراق گردانی کی گئی لیکن اس عہد میں کسی مہند وکی فارسی تصنیعت نہیں مل سکی۔ ہاں کچھ فارسی دانوں کا حال معلوم ہوتا ہو جفیں بہر حال ہند دوں میں فارسی لٹر پیچر کے ابتدائی کا شار کے طور میر ذکر کرنا جا ہیں۔

عبداکبری کے فارسی واب مندؤ: دا ) راجالوڈ رمل اس مندن میں ہم راجالوڈ رمل علی ماں میں نظرانداز نہیں کرسکتے جوہندووں میں ایک بڑی حد تک فارسی کو رواج دینے والا تھا ہمیں بہاں اس کی زندگی کے تفصیلی حالات سے کوئی سروکا رنہیں اس مقصد کے لیے اظرین کو دوسری کتابوں کی طرف توجر کرنی جا ہیے۔ اس کی زندگی کے موٹے واقعات بیہی کہ وہ لا نہر تیو میں بیدا ہجو ارند کہ لا ہور میں جیسا کہ ما ترالام ارکے صفف نے کھھا ہجی اس نے اکبر کے انتحت بہلا ذہرواری کا عہدہ ما مال جلوس ایس وہ دروان میں وہ دروان میں مقدر ہوا اور میں جو میں وہ دریر مقرر ہوا ستائیسویں سال جلوس میں وہ دروان مقرر ہوا اور میں ہو میں فرت ہوگیا۔

راجه لو دُرس کی فارسی قابلیت کے متعلق کوئی تھیک بیان نہیں دیاجاسکا۔
اس نے بعض اہم اصلاحات رائج کیں اور فارسی کو دفاتر کی نہ بان قرار دیا۔ ان امور سے معلوم ہوتا ہو کہ اُسے فارسی میں اچھی خاصی قابلیت حاصل تھی کیو کم فارسی نہ جانبے کی حالت میں راجہ اپنے ذمہ داریوں سے عہدہ برآ مذہوسکتا۔ للذا بینتیجہ

ا آئین بوخمن ص ۲۰۲۳ ۲۰۵۳ ۲۰۵۳ تیزخلاصته التواریخ ۹ م و ابعد، درباد اکبری ۱۹ و دابعد کا آئین بوخمن ص ۱۲۳ ۲۰۵۳ ۲۰۵ تیزخلاصته التواریخ ۹ می و ۲۹ ۵ کا العادات کلی دملوکه پرونید شیرانی صاحب) اکبرنامه ۶۳ می ۲۹ ۵ کا میرین کی کتاب جهادیمین می اکبر کے ایک درباری شام بازخان کی دائے داجہ تو درش کے تعلق المجھے الفاظ میں درج ہی ار داخطہ جو ورق ۱۰۰ فلی نسخہ بنجاب او نیورشی لا مبربری)

نكان بالكل صحيح به كدراح فارسى سعداهي طرح واقعت فقائد كرة نوشنوليال كيمه منف المنابيان به كدرة فوشنوليال كيمه منف كابيان به كدر واقعت فقائدة جابك دست وخطوط بخوشخطى ونمكي حمي نوشت ، بوسيئه منطقه خال برتبئه وزارت اكبرى رسيده ... الخوشخطى ونمكي حمي نوشت ، بوسيئه منطقه خال ون العاظ بين درج به به به حال إن الفاظ بين درج به به به الم

"دردناین سیاق وحقایق حساب بے نظیر درعلم محاسبات موشکا ف عنوابط و توانبی وزارت و تظیم احکام سلطنت وبندولبت امور مملکت وآبادی و عموری رعیت و دستورالعمل کاربائے دلوانی و قالون اخذ حقوق سلطانی و افزونی خزانه وامنیت مسالک و تا دیب مرکشان و تسخیر ممالک و رستورمنا صب امرا و مواحب باه دوای برگنات و تنخواه جاگیراز و با د کاراست ؟

مگرابرانفنس داحاکوتعقب کاالزام دنیا ہوا دراگر بچر داجا کے ندتر، جُراَت، موشیاری ادر بنفنسی کی تعریف کرتا ہو مگر داحاکی فارسی دانی کے کم دکیف کے بارے بس کچوزیاد نہیں ہا۔ سنفنسی کی تعریف کرتا ہو مگر داحاکی فارسی دانی کے کم دکیف کے بارے بس کچوزیاد نہیں ہے۔

ر العلم مولوی محصین آزآد ورمل کی نصنیفات: خازن اسرار رعی درباداکبری می تکھتے ہیں، "کشمیر

که تذکرهٔ نوشنوساں سمر که خلاصة التواریخ ص ۱۰۹ که در بار اکبری ص ۵۳۰ کا میں انڈیا اس اکبری ص ۵۳۰ کا میں ماجہ توڈرس کی طرف ایک کتاب مسوب کی گئی ہرجس کا امر رستورالعمل ہو۔ ایتھے صاحب کے تزدیک کتاب مین جفتے ایسے ہیں جن کا مصنف توڈرس کا بار میں ہوسکا ۔ شلا تن اہ پرشا جہاں آباد کا ذکر ہو ہوشا ہجاں کے عہدی تعمیر بتوا۔ ابوالفنس نے داجہ کی " چند فصل ایکا ذکر کیا ہو جن میں اجمال می خریم میں میران کا کم ہیں بھی تیا مہیں جیت راکبولام ہوا در کھید ابواب الحاتی ہوں ۔ لیکن ہم یقین ج س ۔ س ، سب کہ رہی کہ یہ وہی دستورالعمل ہوا در کھید ابواب الحاتی ہوں ۔ لیکن ہم یقین کے ساتھ کھے بنیں کہ سکتے۔

اورلا بورکم کن سال اوگول میں کتاب خان اسراد" اس کے نام سے شہور ہو مگر کمیاب ہو بی نے بڑی کوشش سے شمیری جاکہ بائی لیکن دیا ہے بی بید دکجہ کر تعجب ہواکہ سے نام کی تصنیف ہو حالانکہ نووس کا کہ میں مرگیا تھا مثایداس کی یا دواشت کی کتاب یکسی نے دیباجے لگادیا ۔۔۔۔۔۔ الح "

نوش قسمتی سے خازت اسار کا ایک نسخه بنجاب یونیورس لائبریری می معفوظ ہو اس کی ابتدائی سطور میرین ،-

سپاس بقیاس حضرت الک الملکی که خانهٔ نه در وجودانسان را بجارع علی منورگردانیدو نبورانصاف و معرفت ببره وری شعاع انزار بخشید ......داجه و دری شعاع انزار بخشید .....داجه و دری از دری بازره گم کردهٔ خارستان جبل و نا دانی بود، برببری کرم عمیم خوش، دانشان گلتان معرفت گردانید ؟

اس اقتباس سے صاف معلوم ہوتا ہو کہ کتاب کامصنف ڈوڈریل ای کوئی
شخص تھا۔ ویبا ہے میں اکبر کی مدح بھی موجود ہو۔ کتاب نہایت و شواد اور فاضلانہ
انداز میں تھی گئی ہو۔ فرآن مجید کی کیات اور عربی ضرب الامثال اور اصطلاحات علیہ
کی آئی فراوانی ہو کہ مُصنف کی علیت کا سکہ قلب پر مبعیتا ہو اور قبیاس کہتا ہو کہ
یہ اکبری عہد کے کسی ہندؤ کی تصنیف نہیں ہوسکتی ، نواہ وہ ٹوڈریل ہی کیوں نہ ہو۔
یہ اکمل دوش ہو کہ تصنیف رہم خاطانشا کسی اچھانشا پر داز کی ہوسکین یہ معملک طرح حل ہو کہ مصنف کا نام اور اکبر کی مدح جیسے ، قابل فراموش سوا بدھی موجود ہیں۔
طرح حل ہو کہ مصنف کا نام اور اکبر کی مدح جیسے ، قابل فراموش سوا بدھی موجود ہیں۔
ور در اند اسلام ٹوڈرانند ہوا ور راجہ ٹوڈریل کی طرف منسوب ہو مصر بندھوود دی سے بیان کے مطابق اس کے تین اجزائیں ،۔
کے بیان کے مطابق اس کے تین اجزائیں ،۔

دا) معرم شاستر ۱۲، جوتش اور ۳، طب سر بزو بهت سے بھو کے جھو۔ اُ حفتوں پینفسم ہر بہکا نیرنسکرت لا سروری کی فہرست کے بیان کے مطابق یہ ایک شنسکرت کتاب ہی۔

مندرج بالاکتاب کا اگر خان اسراد کے ساتھ مقابد کیا جائے توان دولوں دولوں کتابوں میں ایک مشابہت ہوجو وہر ہمادی لائے میں خاندن اسرار " ٹو ڈرانند " کا ترجم ہو کہ بین معلوم ہوتا بلکہ اس کا ترجم کسی اچھے انشاہ ہوا کا ترجم ہو کہ لیکن ٹو ڈرل نو دمتر جم منہیں معلوم ہوتا بلکہ اس کا ترجم کسی اچھے انشاہ ہوا کہ منظوں عمل میں آیا ہو مضامین میں کچھ فرق موجود ہو لیکن نواجم میں اضاف اور تخفیف دولوں کا ہونا ممکن ہو بسنسکرت کتاب تین حضوں بہتھ ہوا ور خاندن اسراد "حیار منازل برشتل ہی اضوس ہو کہ ٹو ڈورا نند کا کوئی نسخہ مہاں خاندن اسراد "حیار منازل برشتل ہی اضوس ہو کہ ٹو ڈورا نند کا کوئی نسخہ مہاں موجود بہتیں ور مناس نظر ہے کہ ہم نہیا دی تصنیف نہیں مان سکتے۔ ہم حال ہم ساتھ ہیں کر سکتے۔ ہم حال ہم ساتھ ہیں کر سکتے۔ ہم حال ہم ساتھ ہیں کر سکتے۔ ہم حال ہم ساتھ ہیں کی سکتے۔ سے خاندن اسراد اور اجینہا) ٹو ڈورل کی تصنیف نہیں مان سکتے۔

مبلوت بران کیتے ہیں کہ راجہ فوڈرس نے کھیگوت پران کا فارسی میں ترجمہ مبلوت بران کیا تھا لیکن اس خیال کی کسی تاریخی شہا دت سے تاتید نہیں ہوتی اور نہ اس کے کسی نسنچ کا ذکر کہیں موجود ہی۔

رسالهٔ حساب ایک رساله درفن سیاق " بھی راحد کی طرف منسوب ہولکین مسالهٔ حساب اسمعلوم نہیں کہ بیررساله فارسی میں تھا یا ہندی میں۔ کوئئی عجب نہیں کہ فارسی میں ہی ہو۔

که فهرست بیکانیرسنگرت لائبریری ص ۱۳۲۵، ۳۲۹ عدد ۲۸۸

A LIT: HISTORY OF INDIA P 36N مرین - ص ۹۳ میلادش ۱۳۹

اسعبدی ایک نمایاں نعوصیت یعی اکبری نراجم میں ہندووں کا چقہ اس کا اس میں سنسکرت کا بوں کے ترجے کا کام ہایت سرگرمی اورستوری کے ساتھ شروع ہوا. برایونی کے بیانات برغور کرنے معلوم بوتا بوكذان كامول مي نيدتول معدبيت مدد لي كني تقى - التعرويكاترجم براین کے سپردکیا گیا تھا اور امادے لیے ایک ینڈت می مقردکیا گیا تھا۔اس نوع کی ا در کئی مثالیں بھی موجود ہیں جن سے نابت ہوتا ہو کہ ان فارسی تراجم ہیں ان برسمنول کی کوششول کو بھی بہت صریک وخل ہو گویا وہ فارس کتابی سلمان ففلا اور بريمنون كي شترك كارنامين.

مزامنو ہرنوسنی ہمایک ایس ہم ایک الیہ مرزامنو ہرنوسنی ہمایک الیہ مرزامنو ہرنوسنی ہمایک الیہ مرزامنو ہرنوسنی کے ساتھ بے نظر شخف اور واقفیت ہر اس کے خیالات اسلامی خیل میں ڈو بے ہوئے ہیں اور اس کی زبان شسته اورواهنع بروبيه بندوقوم كاسب سيهلا فارس شاغرات محد منوبرتوسي الماسة المراسق محد منوبرتوسي المساميرية المساميري

"منوم رنام داده ولدلون كرن دايخ سانبراسست كم ودمكزار مشهوداست والي مهم نمك وتخن اوتا نيراي سيرزمين است، صاحب شن غریب و ذم ن عجبیب است، ا وّل ا درا محادثوم معفواندند بعدانان ميرزامنوم رخطاب يافت ويدرش باوجود كفرنشرف وأتخام ومبامات ممير محدمنوسر مع كفت اسرحيه مرضى طبع بادشامي مودا طبع نظمی دارد" از وست مه

نست شیخ مستغنی بدین و بر بمن مغرور گفر مستب مست درست را با كفروالیان كار

بے دردتو در مرم مراسر خارات کو دردتو در مرم مراسر خارات مینانهٔ و کعبه مردونزدم کفراست ماراب لگانگئی ایزد کار است نمانهٔ و کعبه مردونزدم کفراست و درندایی چند میت گفته که سه شربت اکشا میا در بزم ما دردگان کو خگر درکف کبا بی خوری دراغوامت نمام دانست حرف از جان در گفتر بیش در ایست مین ایمن بعقعد ته برت چی اکبرات و تشنی برده سمند شوق در میدای شعر و صالت غریب بود، تنبت انوده آمد:

از مهند و کے خی ایس قدر طبع شعر و صالت غریب بود، تنبت انوده آمد:
طبقات اکبری میں لکھا ہی -

" داستے منوبر بن لون کرن از صغرس در بجری شغقت حضرت المی نشو و نمایا فته، درخدمت شام زادهٔ کامگارسلطان سلیم بزرگ شده خطسوا و بیداکر ده، سلیق شعربهم رسا نیده . میگوید وکوشی دکذا بخلص دارد".

ترک جہانگیری میں کھھاہی:- (نیرطاصطہ د ترجہ داجرزرج اے 10) "منوس کہ اذقوم کچائیاں سیکہا وٹ است ویدری در تورطلی با دعنا بہت بسیارے کر دند۔فارس زبان بودہ باکہ ازو تا بر آ دم اوداک فہم بر بیچے کے از قبیلۂ اولئے توال کردخائی از فیے نمیست

له طبقات اکبری ص ۱۳۰۸ منوت روستی کے مفضل حالات کے لیے دیکیوسفینہ نوشکی رقبی کے مفضل حالات کے لیے دیکیوسفینہ نوشکی رقبی کا مناز فہرست بائی بود لائبریری - ج ۸ یص ۱۳۰۰) اکبرنا مدج م ص ۱۲۰۰ مرا مراست باؤی دور ص ۱۳۴ مراست باؤد و می ۱۳۳ مراست باؤد و می المار کی الفرائب احد می مندیوی (فی پرفیر شوانی می مندیوی المارک می می مندیوی المارک می می مندیوی المارک می می مندیوی المارک می مندیوی المارک می مندیوی المارک می مندیوی الم

وشعرفارس مے گوید، این بیت ازوست مے غرض زخلقت سایہ مہیں بود کہ کسے بور حضرت خورشید پائے خود ننہد،

ساحب اکثر الا مرانے بیشعرا تخاب کیا ہے سکان بودن و مکیا شدن رحیثم آموز کہ ہے کہ ہردو حیثم جدا و جدا ہے گئرند

المیں العاشقین زخمی میں منوم رکی ایس منتوی کا ذکر موجود رحس کے

کچه اقتباسات مخزن الغارس بی درج بین - مثلاً مرم

الهی سیسیندگن باعشق دمساز دید ده معدن تنجینهٔ را ز برل داغ محبت حاودان ده نشان مهرخود برورق حال ده

امیدمن زتو انعام عام است که نو میدی دورگام ست عرام است

الله مندا يا كُفرودين جيست گرفتار كمنداين وأن كيست عفرت علي كي من من من المحالي :-

تعالی انتُدع اسب بارگام ست کم غیرا زکعبه دست خانه دام ست

على نيرة بطف اله است بمحشرهم مإن دا عدد شواه اسعت

ندگنجد وصف حیدر در بیبانها مود در منتبت تا صرز با نها

يذكرة نوشنوليهال مي لكھاہى: -

"ازصغرس درمجرهٔ شفقت حضرت فلیفهٔ المی نشو و نمایا فته در فدیریت شامزا دهٔ کامگارسلطان بیم خط وسوا د پیداکر ده ، سلیقهٔ شاعری ونوشخطی بهم رسانیده ۴

ا دبرات فارسی ہیں ہندؤں کانجفتہ

نشته عشق میں لکھا ہے:۔

" فكر شعر برواني وساد ست مي فرمود" اوا ول شعرائ منودست كه نامسطس تا ايران زيين رسيده ميرزا صائبا مروم اذكام و این سبیت را که می آید، نیندیده داخل ساخن خود منود ، با وجود ظلمت ىشرتى نود را محدمنوسرے نامە......ازان نوش مقال اسىتا ...

از اثر کیب نگراوست حست سیت هم بت وهم تبکده هم بت پرست

زا مدِ اکعبه ریستی تو وما دوست پیست تو بایر) عقال مسلمانی ومن بر منمنم

سر شنا داس ارش میوزیم بندن کی مطبؤ عمرت بوں کی فهرست بیں ہیں ایک سرگرشنا داس كَتَابِ فِي بِهِ جُورُ رُشَنَا وَاسَ إكبري كَ بِلَهِي بِوي بِهِ.

برگتاب نهایت مختصرسی هر نعنی ۱۵۷ مصرعون میں فارسی سنسکرت کی ایک نغت تیاری گئی ہو جس کی تیاری کاحکم خودشہنشاہ اکبرنے دیا تھا اگر براش میوزیم کی اطلاع صحیح ہوتو بیر مختصر سامجو عربین اس زمانے کے ترجے کی سرگر میوں ك ليني من كيد منه يمعلومات دے كا.

## منیسرایاب جہانگیرے فترخ سیرنک (از سرائ ایم اسرال میر)

## تنبسرایاب (ازعه چبانگیری سالنهٔ ناجلوس فترخ سیرسالنهٔ)

[ال باب بی ان مبند و فضلا کا ذکر ہوگا جوسمان مصدے کرسماللہ م ککشہ ورہوئے العنی نورالدین جا بگیر کی تخت نشینی سے کے کر عبد فرخ سیک، بمند ووں نے اس عہد میں بہت ساکا ما مدا ورعمدہ لطریحر بیداکیا اور علم وفضل کی تقریباً تمام شاخوں میں نام بیداکیا یمکن ان علما وفضلا کے فصیلی ذکر اور اُن کے تجیلی و تنقیدی مطالعے سے پہلے مناسب علوم ہونا ہو کہ سرسری طور راکس احل کا ذکر کیا جائے حس میں بدائر بچر بیدا ہوا ہا

جہا تکیری حکمت میں افرالدین جہانگیراگر میرا بنے نا مور باب سے وسنی طور جہانگیری حکمت میں اللہ ماری طبیعت میں اللہ ماری ماری اور بنا میں اللہ میں در میں اللہ میں اللہ میں در اللہ میں اللہ میں اللہ میں در اللہ میں اللہ میں در اللہ میں در اللہ میں در اللہ میں در کیے۔

رائے گفنسور جہانگیری عہدیں دیوان کے منصب بر فائز تھا۔اس زمانے کی تاریخوں کے مطالع سے علوم ہونا ہو کہ جہانگیر نے سیاسی اوسی مکمت علی کے نفاذیں اکبرکی پوری پوری بیروی کی جہانگیر نے سکم دیا کہ کوئی مسلمان ہندووں

کوجرآمسلمان نه بنائے اس کے عہد میں بعض بڑے بڑے مندر مثلاً متھامی گوبند دیوی کا مندر تعمیر ہوئے ۔ جہانگیر مندووں کی اکثر تقاریب بین بنس نفیس شامل ہوتا تھا۔ دیوالی کے تیو ہار پر باقاعدہ در بار منعقد کرتا تھا ۔ شورا تری پر ہندو جگوں اور منیاسیوں کو بلاتا ۔ سکونو کے موقعہ پر اپنے ہاتھ پر ہندووں کی طرح راکھی باندھ تاتھا۔

جهابگیرتزک میں جدر وپ سنیاشی کی ملاقات کا واقعہ نو د ہیان کرتا ہو یہ ملاقات بورے بھی گھنٹے تک ممتدر ہی جہانگیراس سنیاسی کے نفسل و کمال،اس کی خدارسی اور وانش مندی کا بہت معترف تھا بنچانجے اکلمتنا ہیں.۔

مرق زسیت وزندگانی اوبری نیج است کم نوشته شد و نوایان ملاقات مردم نمیست سکن جول شهرت تمام یا فته مردم بدین اوم و دوند خوالی از دانش نمیست علم بیدانت را که علم تصوف باشد خوب در ندیده سسست خان خوب ندکورساخت بنانچه نقیل در من اثر کردساخت بنانچه نقیل در من اثر کردسسال

اسى طرح تزك ين رودر بعثا جارج كى ملاقات كالجى تذكره كيا برجب

له تزک (ترجر دابرز) ص ۲۰۵ مله تؤک (مرسیر) من ۱۱۹ شه اليفاً

یک تزک (مرسید) ص ۲۹۰۲۸ هی تزک (مرسید) ص ۱۸۵، ۱۸۹ ، بین برشادجها تگیر ص ۲۰۷: اقبال نامدَجهانگیری ص ۹۵ وغیرو که تزک ص ۲۹۳ كى علميت اورنضيلت كاعتراف ان الفاظ مين كيا ہج: ـ

" دری آیا مردو در بعثا چارج نام بر بینے کماند دانش دران ای گروه مطالب علی ونقلی دانوب ورزیده و در فن خود تمام ست الخ" حب خان عالم کوسفیر بناکر ایران دوانه کمیا گیا تواس کے ساتھ بین داس مصوّد کو بھی بھیجا تاکہ شاہ عباس کی تصویراً تادکر لائے۔ بیسٹن داس اس زانے کا بلند با میصوّد تھا حس کے فن کوجہا نگیر کی معارف بروری نے صرور ترتی دی بوگی۔

عہداکبری کے باین بی ہم نے ایک شاعر کا ذکر کیا ہے حس کا نام مرزا محدمنوسرتوسی تفاحس نے زیادہ ترجہانگیر کی رفاقت ہیں ترسیت بائی جہانگیر كاسلوك ابني ماوشا ہى كے زمانے ميں اس كے ساتھ مبہت عدمك مرتبايند راا-خود ترك بين اس كى شاعرى اورقا بليت كاذكر منها يت الحيالفاظ مين كرتا ہو-اگرچیشاه جهان صاحبقال کاسب سے بڑا کمال اس کی تعمیری اس اس کی تعمیری است سے بڑا کمال اس کی تعمیری استان کی تعمیری استان کی استان کار کی استان کار کی استان ک وه النيكسي بين رؤسيكم منين تقاراس كازمانه مندستان كى تاريخ بين سب سے زیادہ امن اورخوش حالی کا زمانہ تھا اور مکاتب و مرارس کی ہرتات ہلوم و منون کی کشرت اورهما ومفلا کا اجتماع عظیم صاف ما ف بتلا دم ہے کہ اِس سنگامهٔ ملسی اس بیلارمغزبادشاه کابهبت براحضه تفایشا و جهان امهاور عَمْلَ صَالِح كَى ان فهرستول بِراگرنگاه ڈالی جائے حن میں شعرا، فصلا اعلما اور ارباب نن کا تذکره کیاگیا ہے تو ہیں یہ زمان علی لحاظ سے ایک زری عهد معلوم ہوتا ہے ۔حب ہم یہ دیکھتے ہی کہ برنیریے اس مہدکی تعلیمی ہی اورعلم کی اله تزك وترجدوا جرز . ج م ع م ١١١) : تاريخ ذكارا شد ع ١- مي ١٨٨

کم رواجی کی اضوس ناک طور برخلاف وا قدتصو یکینی ہی تو ہمیں تعبب ہوتا ہر ہمیں رکھتا ہوتا ہر اورشاہ جہاں ہیں رکھتا ۔ علمی کے زمانے کی علمی بیندی کے بیش نظر بہتان سے زیا دہ حقیقت بہیں رکھتا ۔ علمی سربیت کے علاوہ شاہ جہاں مسلقی کا بہت بڑا قدر دان تھا ۔ اس کے دربار ہی مسربیت کے علاوہ شاہ جہاں مسلقی کا بہت بڑا قدر دان تھا ۔ اس کے دربار ہی مہا با ترآور رام داس دوبہت بڑے ہوئی داں تھے ۔ اس با دشاہ کے عہدی سالموں میں علی الحقوص انشا، شاعری اور تاریخ کو جوترتی حال ہوئی دہ اس با دشاہ کی علم دوستی کی ایک بہت بڑی دلیں ہو۔

واراشوه اور فلت کی طرف مال تعید وه عربی فارسی کے علاوہ ہندی اور واراشوه اور فلت کی طرف مال تعید وه عربی فارسی کے علاوہ ہندی اور سنسکرت کا بھی بہت بڑا فاض تھا عرکے آخری حضے میں وارا کی طبیعت میں ویوانت کی طرف بہت میلان پیلا ہوگیا تھا۔ باپ کے عب حکومت میں حب اُسے بنادس کا گرز رہنایا گیا تواس نے بڑے بڑے واصل بریمنوں کو دیدوں کے ترجے کے لیے گورنر بنایا گیا تواس نے بڑے بڑے واصل بریمنوں کو دیدوں کے ترجے کے لیے کا بندی فعیال کرتا فقاداس کی انگر ترجی کے بید کو مذاب ہو تا کہ مندی فعیال کرتا فقاداس کی انگر ترجی کی بر" پر مجبو" کا لفظ کمندہ فقا۔ کا مندی فعیال کرتا فقاداس کی انگر ترجی فارسی عرب عرب تا کرہ کھا ہو۔ اس کے علاوہ سفینہ اللہ لیے بارائے بی داری برجی فارسی میں کیے یا کرائے بی دا بیشد اس نے ہندو علوم کی جندگیا ہوں کے ترجی فارسی میں کیے یا کرائے بی دا بیشد

اہ داراشکوہ کے عالات کے بیے دیکھوسرکار تاریخ اورنگ زیب سے ۱۱ ص ۴۹۳-۲۰۲۱ ریباج مجمع الجرین رشنی کلکندر وغیری - بہاں گراسنے ماکفرسے استفادہ کرتے ہوئے مفتس حالات نیے گئے ہیں۔

عبگوت گیتا اور ایک و مششتا کا ترجم بھی کرایا ۔ داراکی کتاب مجمع البحرین جمی کو حال ہی بین اور ایک کتاب میں استے حال ہی بیں پر دفعی محفوظ الحق صاحب نے شایع کیا ہے۔ ہند دا وراسلامی خلسفے کے مقامات اتصال سے بحث کرتی ہوا وراس موضوع پر ہہر بین کتاب ہے۔ داما کوہ کو ہند دعلما اور مشیوں سے بہت اس تھا اور وہ اُن کی عوملہ افزائی سے بھی درینج مذکرتا تھا۔

ا عام طور برخیال کیا جانا ہم کہ عالمگیر ایک متعقب بادشاہ اور مگر زیب عالمگیر ایک دیت بہنچا نے میں کؤی ڈینے فردگزاشت نہیں کیا ، اور نگ زیب کی سیاسی حکمت عملی کچھ بھی ہو۔ ہمیں اس سے محت نہیں ہم ہمیاں عرف اس کی علی سرگرمیوں کو مدنظر کھیں گے جو سندووں کی ترقی فرنزل ہر ہمیت حت ک اثرا نداز ہوسکتی تھیں سیٹٹ نے ہیں اس بادشا ہ نے ایک فرمان جاری کیا کہ بندوعاملوں ، تعلقہ داروں منشیوں اور متصدیوں کو برطرف کیا جائے اور آن کی حکمہ دفائر بین ملمانوں کو بحرتی کیا جائے جنائچ خانی خان میں کھتا ہی ۔

" صوبه داران وتعتقدداران بیشکاران و دیوانیان مهزورا برطرف ساخته مسلمانان مقرر نمایند وکروری محالات خالفتهان می مود و باشند"

می منوده باشند" سیم علامه شبی «عالمگیر پر ایک نظر» بین انگفته بین که اس فرمان کی صرورت اِس

ا برنس مرشفی صاحب نے اس بان میں برمیم کی ہوکہ برٹش میوزیم کے تسخوں میں گیا کا ترجمدا بوالفضل کی طرف منسوب ہو۔

ئه خانی خان ج ۲-ص ۱۲۹۹ تله عالگیری ایک نظری ۲۸

سے موس ہوئ کہ شعبہ المیات کے اکثر مقام جوہند و کا استعمالے رشوت ستانی کے عادی ہوگئے تھے۔ بادشاہ نے اس برانتظامی اور ب قاعد گی کے استیصال کے عادی ہوگئے تھے۔ بادشاہ نے اس برانتظامی اقدام تھاجس کی وجہ سے سینکڑوں کے لیے سخت اور کو ترقدم اُٹھایا۔ یہی اصلاحی اقدام تھاجس کی وجہ سے سینکڑوں معمولی متعدی طازمتوں سے برطرف ہوئے اور چینکہ ان ظلوموں یا منزل یا فتہ لوگوں میں ہندووں کی کثرت تھی اس لیے اور نگ دیے دیا گیا ہی بعینہ بینویال سیم ہمی ما تربوکراس واقعے کو بھی بیم آب ورنگ دیے دیا گیا ہی بعینہ بینویال سیم ہمی ما تربوکراس واقعے کو بھی بیم آب ورنگ دیے دیا گیا ہی بعینہ بینویال سیم ہمی میں نے ایک صفحوں کے دوران میں ظاہر کیا ہی جوموصوت سے سختی عالمگین کے عنوان سے اسلام کے جربی رتم فرمایا ہی۔

اس موقع پر میات صرور تدنظر کھنی چاہیے کہ بادشاہ کا یہ اقدام سیاسی ہتبار سے غیرمؤ تر ہُوا۔ اس لیے کہ اس نہ لمے نہیں ہندووں نے سیات وانشا اور دلگے انور دیانی میں آئی مہارت بدلا کرلی تھی کہ بادشاہ کو اپنے اس حکم پرنظر ثانی کی صرورت محسوس ہوئی بینا نجر حکم ہواکہ زاں بعد خشی اود میں کا را دھے سلمان ہوں اور اُ دھے ہندو بینا نجر ہوانی خالی خالی نے لکھا ہی ۔

بعد جنیان قرار ما فنت که از جها میشیکا دان دفتر دایوانی و نخشیان سرکار میک ملمان ویک مهند و مقرد می انوره با شند"

که دستوراسم ایوسف میرک جوشاه جهاس کے عهداً خرکی تصنیف ہر اس بات کی تا تیدکرتی جو۔
" دا میں مردم قانون گو کد ورم رواک دیده می شود نظام اکد بادشا بان متقدی ہی
حرف وابخاط داشتہ نصب کرده اغراضی ج ل اکثر مبند و اند دمتدین نیستند و درمیان
نیز جبراً و تعبراً متدین شده نیاحه اغراض اکنها برخلاف قانون تدین عوم می شود .... یا
دی جبراً و تعبراً متدین شده نیاحه اغراض اکنها برخلاف قانون تدین عوم می شود .... یا

سك اسلام كلجر اكوير ١٦٠ مع ١٥٠ . ١٠٠٠ خان ١٥٠ - من ١٩١٩ - ٢٥٠

مسکاد نے بھی اپنی" تاریخ اور نگ زیب" یں اس وا تعد کا ذکر کیا ہو یہ کم ہے کہ مسے تعوف و دون بعد ہی جا ہے اور قیاس کہا ہے کہ اور نگ زیب کا پہلا حکم ابھی واکر و عمل میں آیا ہی نہ ہوگا کہ بید دوسرا فران نا فذہ ہوگیا ہوگا میگر با وجود اس کے عہد عالمگیری ہیں ہند وطاذ مین کی گڑت اور بڑے بڑے عہدوں اور منصبوں پر فائز ہونا بیٹ ابت کرتا ہے کہ اس فران کاکوئی خاص اثر نہیں ہوا بولانا منصبوں پر فائز ہونا بیٹ ابت کرتا ہے کہ اس فران کاکوئی خاص اثر نہیں ہوا بولانا شیل نے عہد عالمگیری کے متعد داعلی منصب وادوں کی ایک فہرست تیاد کی ہوئی منا میں تھا میں تھا میں تھا ہوئی کے متعد داعلی منصب فران کے مہبت بعد مرموں کے میں تعام اس فی ایک فیرست تیاد کی ہوئی منا میں تعدم میں تعدم میں تا میں میں تعدم میں تا میں تا میں میں تا میں میں تا میں تا میں میں تا میں میں تا میں میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں میں تا میں

مندووں گانعلیم کے سلسے میں بادشاہ کے ایک اورا قدام عمل کا ذکر عمی عام طور پر کیا جاتا ہے اوروہ یہ پر کداورنگ زمیب نے مہند ووں کے معابدا ورم کا تب کو منہم کروا دیا تھا۔ کمین یہ واضح رمہنا چا ہیے کہ بادشاہ کا برحکم عام ندتھا بلکہ صرف ان معابد و مدارس کے ساتھ مخصوص تھا جو سیاسی طور ہراس قابل سمجھ جاتے تھے۔ بنانچہ پر ونسیہ جا دونا تھ سرکا دیے اپنی کتاب میں اورنگ زمیب کی معابد کئی کے واقعات کی بوتا ریخی فہرست مرتب کی ہو اس میں ایسے واقعات بھی ہیں تین میں مورخ موصوف نے مندو معبدوں اور مندروں کوا مدا و دینے کے واقعات کا اعتراف کیا ہو مولانا آبی تا عاملیہ بریا یک نظری میں ایکھے فی اور شاہ کا بریکھے میں اور جمان ش اور جمان ش اور خیان کا مرکز بن چکے تھے۔ خاتی فی جات کی جات کی جاتی تھی اور جرمان ش اور خیان کا مرکز بن چکے تھے۔ خاتی خان نظان لکتنا ہو کہ بادشاہ نے اور جرمان ش اور خیان کا مرکز بن چکے تھے۔ خاتی خان نکتا ہو کہ بادشاہ نے اور جرمان ش اور خیان کا مرکز بن چکے تھے۔ خاتی خان نکتا ہو کہ بادشاہ نے اور جرمان ش اور خیان کا مرکز بن چکے تھے۔ خاتی خان نکتا ہو کہ بادشاہ نے اور جرمان ش اور خیان کا مرکز بن چکے تھے۔ خاتی خان نکتا ہو کہ بادشاہ نے اور جرمان ش اور خیان کی کے دیان نگان نکتا ہو کہ بادشاہ نے کہ بادشاہ کے کہ بادشاہ نے کہ باد

له سركار تزريخ ادرنك زيب ع من ١٥٥

ك اس يليليمي فاردتى كى كتاب ادربك زميب ، بمى ما منظر مو .

ته کرمانگیری م ۸۱ ـ که عالمگیری ایک نظر ص ۵۰

ساکہ بعض مندروں اور کمتوں بین سلم ن لڑکے بھی ہندووں سے تعلیم مال کرتے ہیں ، بندووں سے تعلیم مال کرتے ہیں ، باد ہیں ، باد شاہ نے اس کو سراسر خلاف سیاست سمجھتے ہوئے ایسے معابد کے خلاف قدم اٹھایا کا ٹر مالکیسری میں لکھا ہی:۔

" بعرض خداوند دی برور رسیدکه درصوبه طفطه و متان عوص بندس برمیمنان بطالت نشان ور مدادس مقرر به تدلی کتب باطله اشتفال دارند و در غبان وطالبان سنود وسلمان مسافت با تربعیده منوده جبهت عصیس علوم شوم نز داس جماعه کمراه می ایند "

بادشاہ کے ان افعال کو قابل طامت بھی قرار دبا جائے تؤ بھی اس کی حکمت علی کا اثر فارس تعلیم کی اشاعت و ترویج پرمطلق نہیں ہوا۔ بلکہ جبیدا کہ ہم آگے جل کر دکھائیں گے اس ذیارہ فارسی کی طرف دکھائیں گے اس ذیارہ فارسی کی طرف توجہ کی ۔ ان صفیفین میں سے اکٹرو مبثیر شاہی کا ذم محقے اور اسی حیثیت سے فائدہ اٹھاکوا محول نے بہت سی عمدہ ناریخی کی ابر ایکھیں ۔

اوزاگ زیب کی دفات کے ماقد مغلوں کی شان و الحظ میں ہمت کچھ زوال آگیا تاہم اورنگ ذیب کے دونوں بیٹے مخداعظم اور نگر تی بہت کچھ زوال آگیا تاہم اورنگ ذیب ہرطرف کے دونوں بیٹے مخداعظم اور نگر تھم ہو نہار اور مدتر نظے نفیہ قوم کی ہیت ہرطرف جھائی بوئی تھی ، اور گ زیب کی دفات پرجانشینی کے بیے جھالی ہواس میں محد مظم کونتے حاس ہوتی اور دی تخت ننہی پرجیھا۔ ذیل کی سطور میں ہیں ایسے مصنفین کا حرمی غلم کے دربار سے تعلق تھے لیکن انھیں اورنگ زیب کے زمانے کے دربار سے تعلق تھے لیکن انھیں اورنگ زیب کے زمانے کے معنفین میں شاد کرنا جا ہے۔

له عالمكير سايد نظر ص ٥٤ كه الميث - ١٠٥٥ م ١٥٥

تاریخ ارادت خاتی میں لکھا ہوکہ محد خفر ایک تعلیم یا فقہ سلیم المزاح الهذب بادشاہ تھا۔ وہ خام طور برتمام ندا جب وا دیان کے رہناؤں سے فقتگویں مصروف رہنا اور فلسفہ وتصوف کی کتابوں کوشوق سے بڑھاکرتا تھا۔ گوروگو بندسکھ کے ساتھ موسلانے دو ساتھ مبی مصالحانہ ساتھ دوستانہ روابط رکھتا تھا۔ وہ مرسٹوں اور راجی توں کے ساتھ مبی مصالحانہ سلوک وا رکھتا تھا۔ اگر قدرت نے آسے کی سال اور ذندہ رہنے کا موقعہ دیا ہو تا فوم ترانی ہو کہ الاسلام میں کرتے ہو تا ہو تا الدیم مساللہ میں دا مجرائے عالم جا ودانی ہو گیا۔

دفاتر دوانی اور مندو ایم نیان سلاطین کی حکمتِ علی کے اُن بہاروں کو دفاتر دوانی اور مندول ایک نقاب کرنے کی کوشش کی ہوجن کا تعبق ہندوں کی تعبیر و ترقی سے تھا تاکہ اس بیان سے ہم اس عہد کے فارسی للریجیس ہندوں کی کوششوں کے ساتھ اس کا کچر تعلق دکھا سکیں بیر حقیقت ہوکہ المبر کے ذمانے میں ہندووں نے میں سرعت اور قوت کے ساتھ فارسی کی طرف افدام کیا اس کا نتیجہ میڈواکہ دہ لوگ بہت نفور سے خرصہ میں دفاتر دوانی پر تھیدگئے تعنیف و تالیف میں مام پر اکیا اور با وجود مخالف حالات کے ان کی ترقی اور عوج جی مطلق کوئی فرق منا اس کے اواخر میں لکھتا ہی۔

" ...... برانم به ... .... قال دهٔ نوکری درگردن کمی ان اختند دا وَل کسے که از فرقه برام به در د و رسلاطین نوکری قبول کرد . گانگو پژت بود و تاصال که سمالناله هست بخلان سائر ممالک مبنده هما دفتر با دشایان دکن و نولینندگی ولایات ایشاں مدبها مندم دجری است

ك الميث. ج ، - س ١٥٥

اس دمان برا المراج كالعمل منيازي صوعيات المناسات م المال المرج المراج المسام المواظ ماارج

تمن معتول بنقيم كرسكتي بي .-

را) زیمے کا دؤر

رم) تاریخ وفن انشاک دؤر

رم، عاه تصنیفات کا زمانه اور فارسی علوم کی اشاعت عام

اكبرى عهد كے نظر بجركا حال مم بره اكتے مي اكبرى زمانے يس مي كوئى خاس قابلِ قدركتاب دستياب نهي هوتي ليكن زير بحث دؤر مين سندوون ين فاستعلم كالمركير وق بيدا موجكا تقاءاس سيجها بكيرك عهديس سب سيلى تصنيفات جو مهر لمتى بي وة راجم بي اس معامع بي بندوون كي تصنيفات كا آغازا وراً <sup>ن</sup> کی ترنی کا حال و نیا کی باقی زبانوں<u>ے مہ</u>ت ہا تی زبانوں سلم ہو کتفنیفی قابلیت کے پیلا ہونے سے پہلے عمو اُتراجم کی طرف ہی توجہ کی جاتی ہو بنابر بن جهانگير كے عهد كو" تراجم كاعبي أكبي تو بيجا نه مو گا شاه جهان اوراور گفي كي زماني انشااور اريخ نگاري كوبهت تقويت عالى بوي على المخصوص ماريخ ین ہندووں نے ایساکمال براکیا کہ اس عہد کی تاریخیں بلی ظائقا مست، جزت اوراعتباركے تمام زمانول سے برهی جوئی بی خلاصة النواریخ وغیرہ مهنود كی مہرن تارخين مي جن كامقابله بعد كى كما مي تنهي كرسكتين اديبًا ديبي كامومت کے اوا غریس ہندووں میں فارسی علوم بہت رواج پاگئے تھے بہاں کا کہ اورنگ ذیب نے جب ہندومتصد پوں کو برط ن کرنے کاارا دہ کیا تو اسے اپنے اس عزم می سخت ناکای موئی سید بندوول بی فارسی کی اشاعت عام کازمانه تعار اس استسامی معن اورامور کا در کرنا بھی صروری معلوم ہوتا ہی اولاً یہ

کہ ہندووں کے اس نمانے کے فارسی لٹر پچرکا مطابع کرنے سے تعجب ہوتا ہو کہ
کس طرت ایک قوم اس قدر حبار سلمانوں کے خیالات ، اُن کی تعلیم ، اُن کے طرز بیان
سے گئی طور پر واقعت ہوگئی ۔ حالا کہ اسے نم ہی طور پران علوم کے ماتھ کو بخی خاص تعلق ما منطق منظق منطق اس صورت حال سے ہیں ہے ان اپڑتا ہو کہ اعلی ذیا نت کے علاوہ ہندووں کے اندرز ماند شناسی کا زبر دست ملکم وجود ہی۔ وہ فطری طور پر جانتے ہیں کہ ماحول کے ماتھ مقابق سے تشن برکات کا نزول ہوتا ہی۔ اور زمانے کی عام دوش سے متصافی ہوناکس حد تک ندموم ہی۔

روم بہندووں کا فارسی دب اور دیگیرمعاشرتی حالات بتاتے ہیں کمنی بادشاہو نے ان ہندو مستفین کی ہمیشہ قدرا فزائی کی اور الفوں نے عام ہندورعایا کوسلمانوں کے قرب ترلانے کی کوشش کی جیار تمین میں جندر بھان بریمن شاہ جہاں کی اُن عنایا كَلْفْعِيل سے نذكره كرتا ہى جو وقتاً فرقتاً اس كے تى يى صادر ہوتى رہى - ولى رام، بریمن اور دوسرے سندووں کے ساتھ وارا شکوہ کی فیاضیوں کا تذکرہ بھی کتا ہوں یں ملاہی بیمصنیف عموماً بادشا ہوں کی ملازمت میں ہوتے تھے جہاں انھیں اپنی اریخی تصنیفات و الیفات کے بیے اچھا خاصہ مواد مل سکتا تھا نیز یہ لوگ جؤ کم اکثر واتعات كيعينى شامر بوت تقاس ليان تاريخون كوجوا عتبادا ووحست ماسل مو سكتى بچاس سے دوسرے لوگ كہاں مبرہ ياب ہوسكتے ہي ۔اس زما في مي جا اينى كَ بِي الْمَعِي لَكَ مِي أَن سے بِرِوفسِسرِ فِاقد وغيرة صنفين عهدها عرف بورا بورا فائده الطايابي اسعهري بهت سے امور مندوشاء بيدا ہوتے ان مي سے دوين كا درجهبت بلندي بأنى شعاريس سيحن كاذكراً منده ابواب من موكا معدود معيند ہی ان کے شاعل ند کمال کا مقابلہ کرسکتے ہیں۔ آنشاکی کتا ہیں مذبلحا ظادب بلکہ باعتبار اریخی کتب کے بھی بہت شہرت رکھتی ہیں۔ان اشارات کے ساتھ ہم اس زمانے

کے سٹریچرکاتفصیلی ذکر کرتے ہیں بہم ہم صنون کی کتابوں کو علیحدہ علیحدہ گنائیں گے اور پھران ہیں سے جزیادہ کاراً مدا در شہور ہوں گی اُن کا تذکرہ زیادہ شرح وسط کے ساتھ کیا جائے گا کتابوں کی ترتب زمانی کو خاص طور پر مدنظر دکھاگیا ہی۔

# اس عهد کی نارنجیس اور مؤترخ

ذیل میں سب سے پہلے لایت ذکر تاریخی کتا بوں کی ایک فہرست دی جاتی ہوا ہوں کے متعلق تبصرہ ہواس کے بعد نامور مؤرخین کا فقل تذکرہ اور اُن کی کتا بوں کے متعلق تبصرہ کیا جائے گا جو کتا میں متو تسط درجے کی جیں اُن کے متعلق بھی مناست تفصیل سے کیا م لیا گیا ہی سجان دائے بالوی ، بندراً بن داس بہا در شاہی اور نرائن کول عاجز اس عہد کے مشہور مؤرزے ہیں ۔

الرجی تصانیف کی فہرست الرجیاری معتفی انشا ہو لیکن بحیثیت ادیج کے بھی بہت اہمیت رکھتی ہو اسر کا دیا ہے لیکن بحیثیت ادیج کے بھی بہت اہمیت رکھتی ہو بسر حجاد و ناتھ مسر کا دیے ابنے تفصیل حالات قلبند کے بیل استعمال کیا ہو۔ اس کتاب میں مفتف نے ابنے تفصیل حالات قلبند کیے ہیں ۔ شاہ جہاں اورا درنگ زیب کے اُمرا دو ذرا کے حالات بھی ہیں بشمن سنے کی دورمرہ زندگی کا بروگرام بتایا گیا ہوادران مواقع کا ذکر کیا ہوجن میں بر تمہن سنے شاہ جہاں کے سامنے ابنی غزلیں بڑھیں ۔ اسخریں کچنے خطوط بھی ہیں جن میں سے شاہ جہاں کے سامنے ابنی غزلیں بڑھیں ۔ اسخریں کچنے خطوط بھی ہیں جن میں سے بیتے منش منش منش منس موجود ہیں ۔ ملا قوسی نے جہا جین کے متعنق کہا تھا ہے بیشتر منش کت ہیں موجود ہیں ۔ ملا قوسی نے جہا جین کے متعنق کہا تھا ہو گیستون سے اختہ بر ہمن سے نے نہ در از عالم دیکرسنے بیار جین سے اختہ بر ہمن سے نے نہ در از عالم دیکرسنے

ر۲) راجاولی معتفر بنوالی داس ولی داراشکوہی (منت ایم) بررساله مرن بندو راجایان قدیم کے حالات برشمل ہوا ورکوئی خاص اسمیت بنیں رکھتا۔

(۳) شاہ جہال نام معتفر معکونت دائش بندهٔ درگاہ۔ یہ رساله شاہ جہال کے ذمانے میں لکھاگیا جو ہم "منطوقوں" برشمل ہو معلیہ خاندان کا آدم علیہ السلام سے کے زمانے جہال کی تخت نشینی کے کاحال دیاگیا ہو۔ تادیخ کے اعتبار سے حیاران اسم بنہیں۔

جبدال المحرم المسلم المرابي و المرابي المسلم المسل

ره، كتب التواريخ مصنّفه بندرابن واس بهادرتا من رسلناله تا مصناله ، (إس كافعنل حال آكراً تام)

(۲) خلاصترالتواریخ معتند سجان دائے بٹالوی (سینلاچ) ۱۱س؟ مفقل حال آئے آتا ہی

(م) فتوحات عالمكيرى مصنفه الشرداس ناگر دنقريا مواليم الشداس ناگر دنقريا مواليم الشداس ناگر دنقريا مواليم الشداس ناگر بين ضلع گرات كا باشنده نقاء وه بيل قاصنى عبدالوم ب قاصنی اللک کی ملازمت مله در کی حالات که يه دکيوتذكر و مينی رقلی درق ۱۹۳ گزارمال كاديا چرس رط را با کی بدر کار درق ۲۸۳ ما در دروش مه، در اجولی که يه د كيور ديرج م، خلا حتم المتواديخ صفر ، در ت ۲۸۳ ما در دروش مه، در اجولی که يه ديرو در در م

که بنجاب پلک لائبر عری میر اس کا یک نسخ بور شکه راید ج ۱ - س ۳۰۳ معارف ۱۹ ۱۹ کمکه دید بر ج و سمه ۲۹ کمکه در این در نگ در یک اورنگ زیب ج ۱ دید بر ج و سمه ۲۲ کمکه در این در کار کار کار در کار داد کار در کار

ی رہا۔ زاں بعد سنجاعت فال عالی گجرات کے متصدیوں ہیں شامل ہوگیا۔ کتاب چارسوائے بہتمل ہو ۔ واکٹر جی۔ بڑو نے اریخ گجرات کی ترتیب ہیں اس کت بہت فائدہ کھایا ہی بسر جاوون الخد سرکار نے بھی تاریخ اور نگ زیب ہیں اس سے مدولی ہو۔ یہ کتاب مالوہ اور دراج و تا نے کے حالات کے متعلق مستند ہو کئین شمالی ہندستان کے حالات ہیں اس سے نظمی مسرز دہوتی ہو۔ یہ کتاب البشرواس کی یا د قاتوں کا مجموعہ ہو۔

کا جموعه پر-دم، عظم الحرب معتفد کا مراج رستال بی، میمد عظم شاه کی ناریخ برمستف محد عظم کا ملازم تحا اور بیتاریخ اس عنایات کے تسلم میں کھی گئی ہر جومصنف پر محد عظم کا ملازم تحا اور بیتاریخ اُن عنایات کے تسلم میں کھی گئی ہر جومصنف پر شنبرا دہ موصوف نے کیں۔

رُدِه منتخب التواريخ معتفه مكبين واس (مستاليم) ولدمنوم واساكن

گجارت، وہ ڈوک کامتیم تھا سوالا میں محد خلم نے اُسے وقالع نگاد مقرد کیا۔ (۱۱) دِل کمٹ معتقد ہے ہیں استالات ا

(۱۲) تاریخ کشمیرمنف نرائن کول عاجز در ۱۲ الدیم،

ر ۱۳) تا دریخ مرمیم معنف دموس سنگرمنی (مسالای) معنف رنجیت کیم جات والی جربورکا بازم تھا۔ یہ کتاب دستندائی سے کا بھربورکا بازم تھا۔ یہ کتاب دستندائی سے کے کر صنعائی تک کے حالات پرشمل ہو۔ ان جنگوں میں رنجبیت سنگر جاٹ نے بوکار ا نے نمایاں کیے ہیں ان کا ندگر و مبیت مفعل ہو۔

له ريد- جام عن عمه سك انديان شريد اوال عدد اوم شك معادف منه

بداس عبد کی تاریخی کتابوں کی شمل فہرست ہیں ان میں سے ہم خلاصتہ التوایخ رمنبرہ الب التواریخ رمنبر ۲) تاریخ ول کشار نمنبرال) اور تاریخ کشمیر نوائن کول عاجز رمنبر ۱۱) کا ذکر قدر یہ تفصیل محرساتھ کرتے ہیں۔

### بندرابن داس بهادرشابی

البالتواریخ بهند البالتوادیخ بندکامفنف بندرا بن داس ولددائ معولی التواریخ بهند این داس ولددائ بهندیا بنا التواریخ بهند این بها بها التحارا بها بها بهای شاه جها که معولی منشیون می طازم بوالیکن اس کے بعدا بنی بے نظیر ذیانت، ویانت اور قوت مل سے ترقی کرتے کہ تے بنا بالک اور اس کو دوبال بالی اوراس کو دائے ہزاری ذات کی عزت سے معتزکیا بائے اس سے بہلے دہ شہزادہ داراشکوہ کے اتحت دیوان کل کے عہدے برفائز دو داراشکوہ کے اتحت دیوان کل کے عہدے برفائز دو داراشکوہ کے اتحت دیوان کل کے عہدے برفائز دو داراشکوہ کے اتحت دیوان کل کے عہدے برفائز دو داراشکوہ کے اتحت دیوان کل کے عہدے برفائز دو داراشکوہ کے اتحت دیوان کل کے عہدے برفائز دو داراشکوہ کے اتحت دیوان کل کے عہدے برفائز دو داراشکوہ کے اتحت دیوان کل کے عہدے برفائز دو داراشکوہ کے اتحت دیوان کل کے عہدے برفائز دو داراشکوہ کے اتحت دیوان کل کے عہدے برفائز دو داراشکوہ کے اتحت دیوان کل کے عہدے برفائز دو داراشکوہ کے اتحت دیوان کل کے عہدے برفائز دو داراشکوہ کے اتحت دیوان کل کے عہدے برفائز دو داراشکوہ کے اتحت دیوان کل کے عہدے برفائز دو داراشکوہ کا تو ایوان کل کے عہدے بیا تو دو ایوان کا دو ایوان کل کے عہدے برفائز دو داراشکوہ کا تو ایوان کل کے عہدے برفائز دو داراشکوہ کا تو ایوان کل کے عہدے برفائز دو داراشکوہ کا تو ایوان کل کے عہدے برفائز دو داراشکوہ کے اتحت دیوان کا کا تو دو ایوان کل کے عہدے برفائز دو داراشکوں کا تو دو ایوان کا کا تو دو ایوان کا کا تو دو ایوان کا کا تو دو داراشکوں کیوان کا تو دوران کا تو دوران کا تو دوران کا تو دوران کی دوران کا تو دوران کا تو دوران کا تو دوران کیوان کا تو دوران کا تو دوران کیا تو دوران کیوان کا تو دوران کیوان کا تو دوران کیوان کا تو دوران کا تو دوران

بندما بن داس کا اینا بیان برکددائے بعادا مل کی وفات کے بعداود نگذیر فاسے دائے ہواود نگذیر میں میں دائے کے ایام میں میں دائے کے ایام میں میں دائے کے معتقب بعدد و دوان کا مرکزا تھا۔ بہی وج برک بندرا بن کو عام طور پر بنددا بن کی معتقب بہا در شاہی کہا جاتا ہی معتقب کے نعلق اس سے زیادہ کچے سبی کہا جاسک البیٹ کا بیان برکہ چوکوم معتقب ایسے حالات اورائیسے ماحول کا تربیت یا فترتھا۔ بس کے مرتب کی دو تعالات مہت حد کے مینی مشاہدات کا مجموعہ بول گے۔

ا مراع مزود من ۱۱ - خانی خال - 3۲- من ۱۹۲ : تا ۲، من ۲۰ ، ۱۹۳ : روس ۱۹۸ : روس ۱۹۸ ، روس ۱۹۸ ، روس ۱۹۸ ، روس ۱۹

سبالتواریخ ہندستان کی عمومی تاریخ ہوجوشہاب الدین عوری سے کے کرسانالیٹ تک کے حالات برشمل ہو مصنف نے اسی سال یہ کتاب ختم کی بیمن ہر اور قرائن کے بیش نظر کتاب کی تاریخ تالیف بی اختلاف بیا ہو لگی ہو لگین ہر صورت میں کتاب کی تاریخ تصنیعت سانالیٹا اور سے نالیٹے کے درمیان لیم کرنی بڑے گی ۔

یکاب دس نعول پینقشم ہی۔ برنصل کئ کئ شعبوں پیشش ہی۔ ذیل پی کتاب کی سرسری فہرست مفاہین چیش کی جاتی ہی۔

فسل آول: سلاطین دہلی فسل دورم را شعبہ فرانروایان دکن یہ سوم: سلاطین گجرات سرجهارم: فران روایان بر بانپور یہ بنجم: فاروقی سلطنت یہ سٹسٹم: حکام بنگال یہ بہم، شرقی حکومت جونبور یہ سٹتم، امرائے سندھ یہ نہم: فران روایان مثمان یہ دہم، سلاطین وفروان روایان کشمیر بندرابن داس کتاب کے دیباہے میں مکھتا ہے کہ سلنال جے شک اورنگ فریب

برا بن وال الباع دیا بی الا برائی می اس کی ایک نئی ماری می اس کی مکومت میں بہت وسعت پدا ہوگئی می اس کیے ایک نئی ماریخ مرتب کئے کی صرورت محسوس ہوگی الما امصنف نے ایک مختصر دسالہ انکھنے کا عزم کیا جس یں عمداِ ورنگ زیب کا حال زیادہ و صناحت اور شرح وبسط کے ساتھ لکھا جاسکے گزشتہ ماریخ کے متعلق مصنف نے زیادہ ترفرشتہ کو پیش نظر دکھا ہی جومعتف کا سب سے ہرا ما خدتھا بسکین ۱۰۰ سے ۱۰۰ ایک کے حالات فراتف یکی ہیں۔
کا سب سے ہرا ما خدتھا بسکین ۱۰۰ سے ۱۰۰ ایک کے حالات فراتف یکی ہیں۔
کا ب کو بڑے صنے سے معلوم ہوتا ہو کہ بندوا بن نے فرشتہ کے علاوہ اکبرنامے اور جہانگیزا مے کو بی استعمال کیا ہی۔

فانى فان منخب اللباب ين اس اريخ براظها رخيال كرت بوت

لكفيا ہج: كم

" بورسموع گردید که بدراین داس بهادرشای که برت بدرت درایم بادشا برای گردید که بدراین در ایم بادشا برای می در ایس بهادرشایی که برت بخده و در آن سوانخ سی و جندسال را با حاطه بیان درآدرده سند از استماع آن بغایت شخون گشته در بهم دسا نیدان آن تاریخ بهایت تفحص بکاربر در بعده که بسبی بسیار آن شخر را برست آورده با میدانکه از خرمن اندوختهٔ او خوشه جنی نماید از رو تی با میدانکه از خرمن اندوختهٔ او خوشه جنی نماید از رو تی غورمن اوله الی آخره بمطالعه در آورده نصف آنچه را تم الحردن جمع ساخته درین اوراق باحاطهٔ بهیان در آورده به نظر جمع ساخته درین اوراق باحاطهٔ بهیان در آورده به نظر نماید "

ہاراخیال ہوکہ صاحب نتیب کی دائے دراسخت ہو۔ کتاب کا ہما ہمت ہو۔ کتاب کا ہما ہمت ہو جیساکہ عرض کیا جا جہا ہو معن فرشتہ کا ضلاصہ ہو لیکن عصری تاریخ میں لباہوایئ خاصی فدر وقعیت رکھتی ہو۔ صاحب نتیب ہو تقریباً ایک صدی کے فاصلے پر ہولب التواریخ کی عینی شہا دتوں کے مقابلے میں ذیا دہ وقعیت نہیں دکھتا۔

ایک اورا مرجو خاص طور پر قابل ذکر ہو وہ یہ ہو کہ یہ تاریخ ہماری معلومات کے مطابق سب سے بہلی عمومی تاریخ ہو ایک مہندو کے قلم سے نکی ہو۔

میجرسکا شاریخ وکن "کی ترتیب میں اس سے نبہت فائدہ اکھا یا ہو اور المیسین اور قوسین نے اس کے معمل اقتباسات کے تواجم اپنی تاریخ ہمندیں المیسین اور قوسین نے اس کے معمل اقتباسات کے تواجم اپنی تاریخ ہمندیں شامل کیے ہیں۔

شامل کیے ہیں۔

بندرا بن کا نداز تحریرساده مح ادوالیسامعلوم بوتا به که فارسی زبان پر معتنف کوکافی تدرت تھی۔

#### سیان رائے بٹالوی

خلاصته التواريخ اس ماريخ كالمصنف سجان دائے بٹالوی تھا وہ ذات كا خلاصته التواريخ كارت كا درمتصدى بيشہ تھا۔ خالب كمان يہ كركان كے خالان بين قانون كوئى درانتا دائے تھى معنف نے اس كتاب بين اپنا نام كركئى نہيں لكھا۔ اگرچه زبان اورجف اورقرائن سے يمعلوم بوجاتا ہى كرمصنف صروركوئى بندوم كا سجان دائے كونبعن اوقات ناخى سے معاوم نوجاتا ہى كرمصنف دائے كونبعن اوقات ناخى سے معاون دائے ، سحاب دائے ، سخان دائے دغيره بحى بي خود ديتے ہيں۔

خلاصتراستی می است معلات معلوم بوسکی بی وه صرف است بی بی که مصنف بالدین پیدا نوا کابل کاسفرکی ، نامدانی مصنف بالدین پیدا نوا کابل کاسفرکی ، نامدانی بیشرمنشی کری تفاد

سجان رائے کی ایک اورتصنیف خلاصته المکاتیب سے معلوم بواکر ہجان رائے کا ایک اورتصنیف خلاصته المکاتیب سے معلوم بواکر سے فاصل کا ایک بیٹار لے سنگھ تھا بحولانا امان التعینی جو اس عہد کے ایک بڑے فاصل تھے مصنف کے دوست تھے سجان رائے سنال بھی ک شاہی المازمت سے مستعنی ہوجیکا تھا۔

سجان رائے کی تصانیف صرف دو تک ہی محدود ہیں (۱) خلاصت الموات خ ۲۷) خلاصتہ المکانتیب جونن انشا ونٹر جس ایک میسوط کتاب ہر اور رائے سنگھ کی خاط لکھی گئی متی ۔

ہو۔ غالبًا اس کتاب پرسب سے پہلام مفرن تجرن او کینہ کے فلم سے نکلا اور جزل راکل ایش کتاب پرسب سے پہلام مفرون تجرن او کینے جری ایس کے اپنے تو ترخوں کی زبان " بیں ایس ئرمغزمفنوں لکھا۔
"ہندستان کی کہانی اس کے اپنے تو ترخوں کی زبان " بیں ایس ئرمغزمفنوں لکھا۔
"گروہ مفرون دراج ادہ اعتدال سے ہٹا ہوا ہوا درصاحب خمون نے دائے کے اظہادیں بہت ختی سے کام لیا ہو۔ ان کے جلسے ہیں پڑھا۔ اس مفرون ایک بلنا بار مفرون لکھ کرایشیا ٹک سوسائٹی کے جلسے ہیں پڑھا۔ اس مفرون بیا گرچ بعض اوقا مفنوں لکھ کرایشیا ٹک سوسائٹی کے جلسے ہیں پڑھا۔ اس مفرون بہترین ہوجودہ مصنفین ہیں سے بروفسیرجادونا تھر سرکار نے اس کے بعض صروری صف کا مصنفین ہیں سے بروفسیرجادونا تھر سرکار نے اس کے بعض صروری صف کا ترجہ کیا ہو اوراپنی کتاب "ہند عہداور گان ذبیب ہیں " شامل کیا ہو۔ پرنسپل محرشفیج صاحب ایم ۔اے کالکھا ہو ایک مخضر ما شذرہ" انعا کہ بھوبٹریا کو فہالمام میں بھی موجود ہو۔ ان کے علاوہ برکس میوزیم لمذن اور باکی بودلا تبریری کی فہرت میں موجود ہو۔ ان کے علاوہ برکس میوزیم لمذن اور باکی بودلا تبریری کی فہرت میں موجود ہو۔ ان کے علاوہ برکس میوزیم لمذن اور باکی بودلا تبریری کی فہرت میں موجود ہی۔ ان کے علاوہ برکس میوزیم لمذن اور باکی بودلا تبریری کی فہرت میں موجود ہی۔ ان کے علاوہ برکس میوزیم لمذن اور باکی بودلا تبریری کی فہرت

فلاصدا و فحصرالتوارس المست ماحب ابنى ارئ بى الحقة بى كري فلاصدا و فحصرالتوارس الكاب ايك شرم الك سرقر و اوراس كه طالب ايك اورتال كه طالب ايك اورتال كه طالب ايك اورتال كه طالب كل بري كا ايك سبب يهى وكرسجان وائه خضرالتواريخ بحري المدين اوربُوانى كما بي المبنى كا ايك مبنى اوربُوانى كما بي المبنى كا المربي كا ايك بين كري من كان المربي كان المربي كان المربي كان المربي كان المربي كان الما المربي المربي سه وستياب موى جس كان أغاز تقا خانجام الس في مختصرا المربي المربي المربي عبى من المربي سه وستياب موى جس كان أغاز تقا خانجام الس في مختصرا المراك المراك المربي سه وستياب موى جس كان أغاز تقا خانجام الس في مختصرا التواديخ سالمتي تقى المربي المراك الم

المیت صاحب کوخیال ہواکہ میرکوئی میرانی کتاب ہو جو جہائگیرکے زمانے تک آتی ہوا ورسے ایک شرم ناک فعل "
ہوا ورسجان دائے لئے اس کتاب کو بلا تذکر فقل کیا ہوا ورمیا یک شرم ناک فعل "
ہو، اب اگراس معتمے برغور کیا جائے تو نمین صوتیمی دماغ میں آتی ہیں ۔ آولاً ممکن ہو۔ اب اگراس معتمے برغور کیا جائے کی ہوں اور مختصر خلاصتہ التواریخ کا ابتدائی خاکہ ہو۔ وقعم یہ کہ کسی کا تب لے خلاصتہ التواریخ کو لکھ کر یا اس کا خلاصہ تیار کرتے ہوئے اس پڑ مختص کا لفظ لکھ دیا ہو۔ اس پڑ مختص کا لفظ لکھ دیا ہو۔

سوممكن ہومختصر کےمعتنف نے خلاصہ سے سرقد کیا ہوا دروہ ثانی الذکر مصرة خرود بهلى صورت كى تأليد مي مم يه كرسكتے ميں كرسجان دائے نے كما ب كو تخری کی میں ڈوملائے ہے میلیکتی دفعہ کھھا نیز جہاں وہ اپنی کتاب کی غرض وغایت يز بحث كاأغاز كرة ابهرّ وبان وه أسّ كو" نسخه مختصر منتَّضمن التوال فرمال روايان مأضيًّهُ کے نام سے یا دکرتا ہو ۔ آیو نے برٹش میوزیم خطوطات کی فیرست میں اس صورت کی تصديق کي ہي دوسري كل وه برحب كا وقرع عام طور بر ہوتا ہي بنياني كا تبول كى الفی بروأترول سے مافظ خمام وغیرہ کے اشعاد غلططور بردوسرے شعرا ك نام كے ساتومنسوب بوگتے ہى تبسيرى صورت كو بيروج .... نے بيش كيا ہى اوراس کے لیے دلایل بھی بیش کیے ہیں ۔ابشکل میے کم مختصر کا کوئی اور نسخه موجود تنهي اس ييمين بهلى دوصورتون بي سكوى ايك قرين فياس معلوم بوتى بر-المييك كےمقلطے مي نساؤلينرصاحب نے دوسرى انتہاكوا ختيادكيا ہو وہ کہتے ہی کہ آرایش محفل کے معتنف نے خلاصته التواریخ محصف بن کا سرف کیا ہی مالانکشیر علی انسوس مضاس کا ب کے دیباجے ہیں نوداعتراف کیا ہو کہ یک آب خلاصه برميني ہى افسوس كے بعض مقامات سے اس كي هي كى ہى اور ك خلاصته (ظفر حن ايديش) م

اس كے مضامين براضا فركيا ہو۔

فلاصد کے مضامین ایت اُریخ قدیم ندلم نے سے سے کراورنگ زیب کی تختینی خلاصہ کے مضامین ایک کے حالات پہتی ہے۔ ابتدا میں ایک ئرمغز دیباجہ ہو حس میں مصنف ۲۰، ۲۰ کتابوں کا ذکر کرتا ہی جو تر تدیب کے وقت پیشِ نظر خیس. اس کی تددین میں دوسال کواع صد صرف ہوا اور کے نااچھ کو باید کمیل کو پہنی اور نگرات کی خاشینی کے ساتھ کتاب دفتی تحقیم ہوجاتی ہر لیکن بعض ملی نسخوں کے خرمی اور کرتا ہوگی ہو۔
کی تاریخ وفات میں درج ہی جوالحاتی معلوم ہوتی ہے۔

سب سے پہلے ہندووں کے ناہجی اعتقا دات، ان کے فتنف فرق کے حالات ہیں عیما دات، ان کے فتنف فرق کے حالات ہیں۔ اس کے بعد ہندستان کے صوبوں کا حفافیائی حال ہو۔ اس کے بعد پڑ مشرسے نے کرعہداسلامی بک ہندورا جاؤں کے حالات ہیں یھر بنتگیں سے لے کر مہلول لودھی تک کے واقعات دیے ہیں۔ آخر میں بابرسے نے کراور بگ زیب کے معلیہ سلامین کے حالات دیے ہیں۔

ہندووں کاعہ کتاب کے یا حقے کے رابرہ اس بن ہندان کی پیدا دادا مشہر شہروں کا حال اورہندستان کی بعض خصوصیات بیان کی گئی ہیں مصنعت بینجاب کا باشندہ تھا اس بیصوبہ الہوریا بینج ب کا حال زیا دہ فقسل ہو مغلوں سے پہلے بوسلاطین حکم ان دہے ان کاحال مہت معمولی ہوا ورجیداں وقیع ہمیں زیاد ہر فرشتہ کو پین نظر کھا گیا ہو۔ البقہ شہرشا ہ کے حالات ہیں مصنف نے اپنی آذادی رائے کا کافی میں دیا ہو۔ البقہ شہرشا مہ دغیرہ کا تمیع مہیں کیا ۔ غزنوی سلاطین میں سے صوف سات کا ذکر کر تاہم مغل باوش ہوں کے حالات زیادہ فقسل ہی سکن شاہ جہاں کا عہد مہمت حد مک شاہ جہاں کے وارث کے شاہ جہاں نامے کی طرف مبار دل کیا ہو۔ شاہ جہاں کے میٹوں میں سخت نشینی کے لیے جوجنگ ہری کی طرف مبار دل کیا ہو۔ شاہ جہاں کے میٹوں میں سخت نشینی کے لیے جوجنگ ہری کی طرف مبار دل کیا ہو۔ شاہ جہاں کے میٹوں میں سخت نشینی کے لیے جوجنگ ہری کی

اس کا حال زیاد مفقل ہی صوبجاتی آزاد حکومتوں کا ذکر مشقل ابواب وفعول میں نہیں گیا جگہ جس با وشاہ کے عہدیں ان کا الحاق مرکزی حکومت سے ہوا اس کے ساتھ ہی مین کی طور پر ان کا بھی مختصر ساتھ کردیا گیا ہی سخریر کا انداز پر ہو کہ نفر کے ساتھ شعار اور فرد کر گئی ساتھ منامین بھی اور فرد کر گئی سے منامین بھی آجا تے ہی جو حقیقت ہی ہہت مغید معلومات سے مملوم و سے ہیں ۔ اگر جہ مادی کے احتاجی نادز نگارش نہا دہ بند معلومات سے مملوم و سے ہیں۔ اگر جہ مادی کے نقطم نگاہ سے بیا نداز نگارش نہا دہ بند میں خیال کیا جاتا۔

ریحبیب بات ہوکہ اس کتاب ہیں تعبق اوقات ایسے بیانات آجائے ہیں حن کا نعلق بہت بعد کے زمانے کے ماتھ ہیں۔ مثلاً برنش گور نمنٹ کا ذکر ، کلکتہ کی عمارتوں کا ذکر دغیرہ ایسامعلوم ہوتا ہوکہ بیمضا مین المحاتی ہیں۔

خلاصترالتواریخ کے دو صبیع بھی ہیں جن سے ایک تو جو کشن داس مہرہ کا کھھا ہوا ہوا ور دوسراکسی غیر علوم مصنف کا ہو۔ ان دونوں ضمیموں میں ایک صدی بجد تک کے حالات درج ہیں۔

میجرنساؤلنیراس کتاب مید مداح بین اور کهتی بی اور کهتی بی اور کهتی بی فلاصه کی اسمیت که بیت کاب میدستان کی بهترین اور عده ترین تواریخ بیس سے ایک بردالیسے صاحب اگر جهاس کتاب کی قدروقیمت کے قابل بی لکن اخیس به شکایت برکہ بیسرقه برداس سے وه اس کے تعلق کوئی عمده دائے نہیں دکھتے مان بہا درمولوی عبدالمقدرخان صاحب بائی بورلائبریری کی فہرست میں کہتے ہیں کہ جو کچھاس بی بروه فرشته میں بھی ہو۔ نیزان کاخیال ہوگا۔ کم صنت نے جنبی کتابول کو ما خذمیں شارکیا ہواں سب کو تہیں و پیکھا ہوگا۔

له جزل رایل الیشیا مکسوسائش (سلسله حدید، ج س) ۱۸۹۸ من ۱۸۳۷ - ۲۹۸

که ایلیٹ ج۰ م-ش ۵-۱۲

بيورج .... الكفتي أي ار

" یہ نامناسب نہ ہوگا اگر ہم سجان دلے کو بہندی ہمروڈوٹن"
کہ کر بچاریں اس لیے کدان دونوں بزرگوں کی گرا بوں میں تھجے اور
دل کش تاریخ نگاری کے عناصر موجود ہیں اور دونوں غیرجا نبدار
مؤدخ ہیں بچارساں دی اسی اسی لیے اس کتاب کو فرشتہ پر ترجیح
دیتا ہے۔

لکین ہم نہ نوسجان الے کو میرو ڈوٹس کا ہم تبہ قرار دیتے ہیں اور مذفرشتہ کے ساتھ اس کا مفابلہ کرتے ہیں بکہ سجان دائے کی تاریخ کی اصلی خو بیوں کا ذکر کرنا جاہتے ہیں سجان النے نے فرشتہ سے مہت کچھا خذکیا ہی بلکہ اگر بیکہیں کرسب کچھ فرشته سے مانو دہو تو ہے جانہ ہو گالیکن سجان رائے کی سخا فیائی معلومات تبہرس كے حالات، مك كى بيدا وادا وراسق مكى باتيں فرشته ميں نہيں متيں و فرشته نے صوبجاتى حكومتون كالمفقل نذكره كيابئي سجان والتصف نظرا نداذ كرديابى ا ورحقيقت يه بركه ان دونون كنابول كى غرض وغايت اس قدر مختلف بوكهان کا مقابر صحیح معلوم نہیں ہوتا سجان رائے میں آزا دی لائے اور ویانت کا جوہر معلوم بوتابى ايك اورجيز جواس كتاب مسسس سع نمايال حيثيت ركحتي بويه كركه مصنف کے قلب میں اپنی قومیت کا زبر دست احساس موجود ہی جو با وجو د ضبط کے نمایان ہوکررہت ہوشخصی حکومتوں ہیں اس نو د داری کی توقع مہبت کم ہوتی ہر کیکن ہمارامصنف اپنی وائے اوردی نات کا باقاعدہ اطہارکوتا ہے۔ یہی وحب کرکمے اسم صنون کی ابتدایس کها تعاک معفن امورایسے بی جن سے بیعلوم برتا ہوکہ مصنف بن و بر حالانکه المبید صاحب انکتے بی کرکتاب میں کوئی ایسی چنزین ر بجز بحرمی سن کے ہومصنف کے ہندو ہونے پر دلالت کرتی ہو۔ نمب کے تعلق جس طری سے سجان لائے نے اظہار نعیال کیا ہی وہ ممانوں سے ختلف ہے۔ لاجہ وہ ممانوں سے ختلف ہے۔ لاجہ وہ ممانوں سے ختلف ہے۔ لاجہ وہ سمب امورا ملیٹ عماصب کی تردید کر دہے ہیں۔

پر دفسیر سرگادنے اس کتاب نے بہت فاکرہ کھایا ہی سیرالمثاً خرین واخبار محبّت کے مفتول اس محبّت کے مقابل محبّت کے مقتنفین نے اس کتاب کے اکثر حقوں کو بلاا عقراف اپنی کتاب مثلاث میں شامل کیا ہی دیمار سے بیام میں مع حواشی و مقدمہ، خان صاحب ظفر حسن خان کی کوششوں سے بیقام دلی طبع ہو میکی ہی ۔

کی کوششوں سے بیقام دلی طبع ہو میکی ہی ۔

فلاصد کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہوکہ یہ ایک ہند و معنف کی بہلی قابل قدر ایک ہند و معنف کی بہلی قابل قدر ایراز معلومات اور مفید تصنیف ہو۔ یہ تعنیف ہند ستان کی ایجی تاریخوں میں شار ہونے کے قابل ہو۔ مالی جمع و خرج کے جواعدا دسجان رائے نے دیے ہیں ان بی سطین تو دہی ہیں جوا کبن اکبری میں ہیں اور بیفن معنف نے ہیں ان بی سطین تو دہی ہیں جوا کبن اکبری میں ہیں اور بیفن معنف نے اینے ذمانے کے مطابق المحقے ہیں۔ الغرض اس لحاظ سے مبھی یہ کتا ب حدمیولومات کی حامل ہو۔

اولیا کے حالات ہیں اور شہروں کے ذکر میں سجان دائے نے بازاری نقتوں اور گتوں پراعتبار کیا ہی جڑیوں اور دیووں کے حالات دیے ہیں جوسرامر خلاف عقل ہیں ۔ یہی وجہ ہوکہ شیر علی افسوس نے بھی خلاصہ کے اس پہلو پر پہہت نکمتہ حینی کی ہی ۔

اس کے باوجود معاشرت اور تہذیب و تمدن کے بہت ہے اشارات اس کا بین دستیاب ہوتے ہیں جوغالبا اور کتا بول میں نہیں۔ اس کے سافد

ENCYCLOPEADIA OF INDIA & OURANEZEB OF

<sup>(</sup>OF ISLAM ARTICLE ANRAI" BY PROF: MOHD SHAFE MA.

كماب مخضرادر دلحسب

سجان دائے کی تحریر سادہ بہیں ہوتی اوراس عہد کے عام مؤتر فین اور منشیوں کی طرح اس کی عبار توں میں بھی شکل الفاظ ملتے ہیں ۔ نشر کے ساتھ ساتھ اشعاد مکترت لائے گئے ہیں۔ خلاصتہ المکا تیب اور موجودہ تاریخ میں بعض ایسے مشترک محاولات اور تراکیب ہیں جن کا مکثرت استعمال کیا گیا ہی بسرجا دونا تھ مرکار کی دائے اس کے انداز تحریر کے متعلق ابھی بہیں بیکن جب سے دمکھا جاتا ہی کہ اس نما نے بی بہی چنے رسب سے زیادہ لیٹ ۔ یہ خیال کی جاتی تھی تو بھر خلاصتہ التوایخ نما سے نما می طور پر شکایت بہیں دہتی ۔

بهيم سين ولدر گھونندن داس

له اس كتاب كا صال ش ف سرجاد و نا تقوم كارك ايك عنمون سے ليا برجوا عنول نے اس كتاب كے متعلق لكھ ابر رما درن ديو لوسوا السع ان ٢٤١) ص ١٤: ديو - ٢٤١، ٢٠١

دِل کُشاکامفق ل پر فنسیر جادونا تھ سرکارنے ماڈرن آبویویں لکھا پڑھنٹ نے اپنے خاندان، اپنی تعلیم اور خمی کف حالات زندگی کو اس تاریخ بی اچی طرح سے بیان کیا ہو ہم دل کشاکی اہمیت کے تعلق بود فنیسر صاحب کی رائے کا خلاصہ بہاں درج کرتے ہیں ہ

"أكريجه مأتر عالمكيري جزى حالات، افراد واشخاص كے ذكرا ورحغافيا ي بيايا كي بيربت مفيد برينراس بي مختلف منصبدارون كتفعيل ان كتغيرونبدل كىكىفىت چى طرح سے بان كى گئى ہوتا ہم مورخ مذكوران وا قعات كے إباب وعل سے بحث بہیں کرتا - نیز واقعات برماحل کے اثرات کو واضح بہیں کرتنا اور نه مک کی اندرونی معاشرت اورعوام کی زندگی ہی پر کچیر روشنی ڈالتاہج۔ ان سب امور کے میے تاریخ ول کشا" ایک بہترین مجبوعة معلومات ہو۔ کتاب کی امل قدر وقيمت كارازاس مي به كه ميني مشامرات برميني بر- وهمولي بالي حبفیں درباری تاریخیں اکٹرنظرا نداز کر دیتی ہیں ۔ بیہاں بہت کثرت کے ساتھ موجود جي ـ يكتاب ميلون . تفريح كے مشاغل ، مشركوں كى حالت ، رسوم ورواج ، منسبدادون اورعبده دارول كى معاشرت كے اصراركو بنايت اليمى طرح سے نقاب كرتى ہو دل كشاكا طرز باي اليس اور عام فهم ہو ۔ وہ واقعات كحبان كرف من خلط مبحث كا مركب منبين بوتاج ابك موتخ كا صرورى وصف بونا عاسي جسكاط صاحب فيسكاب كالمخص ترجم كياب الم

## نرابن كول عآجز

اس كاب كامعتف نرائن كول عاجز تها بس في عادف فان

يك اليشيافك رئيرج زرج ٥٠٠) ص ٢٠ براؤن كيبرج مخطوطات كي نبرست ص ١٤٠

صوبر واکشمیری فرایش پرستال عمی اسے مرتب کیداس سے پہلے سنمیری بہت سی تاریخیں کھی گئی تھیں۔ یہ کتاب ان پرخاص فو تیت تو بہیں رکھتی لیکن تاریخ مواد کواس نے نئے انداز سے مرتب کیا ہی واقعات کشمیر کا درجہ اس سے بہت بلند ہی ۔ اولیا وصلحا وعلم اکے سوائخ کی وجہ سے ملک خید کی تاریخ عام لوگوں کے مطابعے کے اولیا وسلما والی اس کا ربخی کہا نی کے دنگ ہی مرتب کردیا ہی ۔

اگرچهاس كماب كامعنف ديبائي ين كها بوكه واقعات را بفارس في فالى از تكليفات مترسلاند ورعايت اختصار وايجاز نقلم عزر قم آورده "ليكن عبارت كوئ دياده سهل مهين اوركماب چونكر راج تزنگنى كاتر جمه بر-اس ييهاس مين ترجع كے جمله نقاتص موجود بن -

# انشاا ومنشي

صیاکہ پہلے ذکر کی ہواس عہدی فن انشاکو بہت ترتی ہوتی منشیان عہدی (جوصاحب تصنیف بھی تھی ہوتی ہوتی اور کرائے اور کرائے اس عہدی ہوتی ، مارکرن ، ہر ہمن ، مارحوراتم ، ملک را دو منشی اور نشی اور کرائے اور کرائے اللہ بارے نام لایت ذکریں۔ ان میں سے چند رجوان بر ہمن ہمبت نامور ہیں جنائج ان کا فقت حال ذیل ہیں آئے گا۔ باقیوں کے متعلق بحق فقسیل کو نظرا نداز کر دیا گیا ہو۔ جامع الانشا بھاگہ جند (سندائے ہم)، خلاصة الانشار سائل ہے)، خلاصة المکاتیب جامع الانشا بھاگہ جند (سندائے ہم) اور شش جہت روپ نواین (سائل ہے) کی طرف محف اشارہ کرے ہوئے اہم منشیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہی۔

### بركرن

انشار سر کران استان می سرکران ولد متعدا داس کنبوه ما بی در سات نام و انشار سر کران استان می سرکران عهر بیجها نگیری نواب اعتبارها ای کانشی استان می سرکران عهر بیجها نگیری نواب اعتبارها ای کانشی ای می البرآباد کا صوبه داد تھا بی کتاب مهمت ایم خیال کی جاتی ہی حب انگریزوں کو فارسی میں کاروباد کی صرورت محسوس ہوئی تھی تو الفول نے اس انشاکو پیش نظر دکھا تھا اس کا انگریزی میں ترجم بھی ہوا۔

### خيدر بهان بريمن

عند منسات برمن المند منسات من والدوهم واس لا مور کا باشنده تھا اور ملازمت منسات برمن اشاہی میں بیشیئر منسدی سے دوزی عامل کرتا تھا معتنف منزکر ہُ تھینی کا بیان ہوکہ دھرم واس کا وطن املی اکبرآباد ہولیکن سے بہی ہوکہ جندر بھیان لا ہور کا باشندہ تھا جس کو غلطی سے بیل صاحب نے پیاد سے تعبیر کیا ہو مرآ قالنی آل میں اسے چندر بھیان زیّاد دار "کے نام سے یا دکیا گیا ہی ۔

کیا ہو مرآ قالنی آل میں اسے چندر بھیان زیّاد دار "کے نام سے یا دکیا گیا ہی ۔

ابندائی تعلیم ملّا عبر الحکیم سیالکو ٹی سے عاصل کی و ملاب علمی کے زمانے سے ابندائی تعلیم ملّا عبر الحکیم سیالکو ٹی سے عاصل کی و ملاب علمی کے زمانے سے

له ربيج ۲ - ص ۳۰۰ ، انسائيكو پيديا آف اسلام يمفنون مركرن از بلوشے ٢٠٠ ص ٢٠٠

که عمل صالح رقبی پنجاب یونیورسٹی) ورق ۱۱۷ شه تذکر اکھینی رقبی) ت ۵۳ که عمل صالح در گفتینی رقبی ک ۵۳ که که سال کی درگشنری مشام پر طبع ۱۲۸ ص ۱۱۸ شه مراق الخیال رقبی ک ۱۲۸ که در تیست ۲۰ می ۹۳۵

اس ایک بینے کے علاوہ بریمن کی کسی اور اولاد کا حال معلوم نہیں۔

میں صاحب تھتے ہیں کہ بہمن نے برقام اگرہ ایک بہایت انھی رہائیں گا ہ تیار کی تھی لیکن اب اس کے اثار ناپید ہیں۔ اُم اِئے بہنود میں لکھا ہو کہ اب مک آگرہ میں ایک باغ ، بلغ چند رکھان کے نام سے شہور ہو تفریح العما دات میں برہمن کی بہت سی عمار توں کا ذکر ہو۔

بریمن نهایت بیم افراج ، صونی مشرب اور صلح کل بهندو تقاعمل محالی بی است این میمن نهایت بین وست لین وم در اسلام مے زند اپنی تحریفات بی مندوانه مراسم کا نها بیت عرفت سے ذکر کرتا ہی۔ وہ اپنے آپ کو "زنار داد" کہنا بیند کرتا کھا ، اُس کی طبیعت بیں ایک گداز تھا۔ کہتے ہیں اس کی انھیں سروقت ترتبی تھیں، نقا ، اُس کی طبیعت بیں ایک گداز تھا۔ کہتے ہیں اس کی انھیں سروقت ترتبی تھیں، ابنار نوع کے ساتھ ہمدر دی بے حدیقی منت آت میں بیشمار مندووں کے نام ابنار نوع کے ساتھ ہمدر دی بے حدیقی منت آت میں بیشمار مندووں کے نام المت ہی ہمدر دی بی برتبین نے امراوعما کرکوسفار شی خط لکھے ہیں جن میں ان کے حالات کی بریشانی اور قابلیت برز ور دیتے ہوئے ا مانت کی ور خواست کی ہو۔ دارا شکوہ بریمن کی بے حد فدرا فزائی کیا کرتا تھا تذکر وقل بی لکھا ہم کہ ایک شعربی تھا ہے دارا شکوہ بریمن کی بے حد فدرا فزائی کیا کرتا تھا تذکر وقل بی لکھا ہم کہ ایک شعربی تھا ہے دفعہ بریمن نے ایک غزل تھی جس کا ایک شعربی تھا ہے

مرا دیےست کمفرآسٹناکھنیدیں بار کبعبہ بُردم وباڈسٹس بریمن اکددم

داراشکوه کوبینول بے مدسینداکی اس نول کوئے کروه شاه جہاں کے پاس ماضر ہوا بادشاه کی طبیعت اس وقت کچھ آزرده متی ریہ شعر سن کواؤر ضطب ہوگی ۔ اس ماضر ہوا بادشاه کی طبیعت اس وقت کچھ آزرده متی دی اور شاه زادے ہوگی ۔ اُمرائے لطائف الحیل سے بادشاه کی طبیع کو تسکین دی اور شاه زادے لے صفاع میں بوالہ سابق سے تفریح العمارات دموکد برونیسر شیابی ماحب میں مول کے بوائر سابق ہے نے دیورش لائبری کے اشتر عشق وغیرہ میں مول کے بوائر سابق ہے نے دیورش لائبری کے اشتر عشق وغیرہ ماحب میں مول کے بوائر سابق ہے دند اور میں مول کے بوائر سابق ہے دند اور مول کے بوائر سابق ہے دند کے بوائر سابق ہے دار سابق ہے بوائر سے بوائر سابق ہے بوائر سابق

ے کہاکداس شم کے اشعاد بیش کرنے سے احتراز کیا کرے اگر جدوایت کی محت میں کچھر کلام ہو گرریا مرانکل کم ہوکہ بریمن کو داراشکوہ کے درباریں خصوصیت ماس تھی۔

بریمن کوخطِ شکسی کمال ماصل تھا ۔ ذکر ہ نوشنوسیان بی اس کے خط کی صفائی کی تعریف کی گئی ہو۔

منشآت بریمن بنی ربیان بریمن کے اُن خطوط کامجوعہ ہی جواس نے وقت اُن خطوط کامجوعہ ہی جواس نے وقت اُن فرقت اُن مرقم وقت اُن مرقم اُن مرقم کے بیٹ ان بی سے کے بیڈ یا دہ ترکش کی طرف لکھے گئے ہیں ان بی سے کیے بیڈ یا دہ ترکش کی طرف لکھے گئے ہیں ان بی سے اکثر سفارش خطوط ہیں بنال کے طور پر ذیل کے اس اُنکے جاتے ہی جن کی قابلیت یا برنیانی ال

که عمل صائع دقعی) ق ۱۳ می ۱۳ میگرهٔ نوشندیان می ۵ ۵ : تغریح العمادات دهمی مملوکد پر دِنسیر تیرانی صاحب) ص ۲۹ می ۱۳ اودنمی کا نج میگزین فروری شافین می ۱۳ می خلاحترانوایخ می ۴ کی طون توجد دلائ گئی ہے۔ محبوبت دائے خشی ہنوا حبہ اندر دب ، ہرنا تھ بریمی ہسی دام،

نوا حبکھیم داس ، اندر مجان ، ویال واس ، ملا محدجان قدسی ، گو پال داس منٹی ،

بران نا تھ دغیرہ ، ان ناموں کے بیش کرنے سے میقصو دہر کہ شاہ جہاں کے عہدیں

ہند و ملاز مین اوران کی فارسی دانی کی تدریج برقی کا کچرا ندازہ ہوسکے ۔ اغری

ایک ادھ خطاب نے والد کے ! مہر بین خطوط اپنے تارک الدنیا بھا بوں رائے بھان

واندر بھان ) کے نام لکھے گئے ہیں کچھ خطوط اپنے فرزند تربیح بھان کو مخاطب کر کے

قریر کیے گئے ہیں جن بی اس کو فارسی عربی میں کمال حاصل کرنے کی طرف متوجہ کیا ہی۔

ا ۔ بریمن کے مخطوط تاریخی حیثیت سے چنداں قابل و فعت نہیں البقہ

فن انٹ کے نقطہ نظر سے قابل قدر مجموعہ ہے۔

ار نذر انسای اسیارسا ده یا دگار دوان کا انسای اسیارسا ده یا دگار کا انته "عمل علی می کا معتقف لکمتا ہوکہ" دیوانے دانشای البیافشل کا مقد ہولین میرے خیال میں یہ بیان سیحے نہیں۔ برجن کی طرز نہا بیت سا ده ہو بخلاف اس کے ابوالفضل نے فارسی میں نہایت کی اور بیچیدہ انداز تحریر کو دوج کی کسین ایسا ابوالفضل نے فارسی میں نہایت کے سامنے ابوالفضل کی انشا موجود ہوگی سکین ایسا معلوم ہوتا ہوکہ ہمندوار انعتاد طبح کے باعث و میکن نگاری میں نیز داسی معلوم ہوتا ہوکہ ہمندوار انعتاد طبح کے باعث و میکن نگاری میں مہارت دکھتا ہو اوراس کو نامطازی اور مدعا پر دائری میں پوری شق فنی لیکن اس کے باوجود اس کا افداز بالکل سادہ ، تکلف واغواق سے پاک مسلسل استعادات و تشبیہا مت سے خالی کا افداز بالکل سادہ ، تکلف واغواق سے پاک مسلسل استعادات و تشبیہا مت سے خالی ہوتا ہو کہ کہات الشعرائے معتقف کا بیان ہوکہ تبطرز قدیم ہمشتہ وصا ف و دہر نہوا ا

س کمات الشوار کی) ق ۹

غنيمت بود" مير عنيال بي اس كسب ميشكل خطوط وه بي جواس ف تیج بھان ا وراپنے ایک الدنیا بھائیوں کو لکھے ہیں۔اگران کوغورسے وکمیوو البھنال وغيره كى نهايت بى خفيف جھلك دكھائى دىتى ہى لىكن ہم يەنىز كى كىمى نە دىكىرىكى كهاس كاانداز تحرمشكل ہوا وربعض ا وفات ابسامعلوم ہوتا ہوكہ گلستاں كى عبارت تر منلاً " بور جان خشى او فرموده اند نائخشى او كم از جاز خشى نيست وغيره وغيره رى "رائے صائب واعےمن ، ہر حید کم تر یادمے فرماً بند، مشیتر بیا دھم ایند " س سادگی کے علاوہ ایک اورا مرفابل غور ہر کہ اس کے رسایل ورقعات نہایت مختصر ہیں ۔القاب وآ داب ہیں۔ شان ونٹوکت نہیں بلکہ اس کی عِگم سلاست اور سادگی باتی جاتی ہے اگرا یک طرف ابوافضل ، ملّاعنا بیت التّدکنبوہ ، ملّا منیراور دوسرے منتیان عمد کے خطوط رکھوا در دوسری جانب رہمن کے، توبقینیا دؤرجا صرکا ایک تعلیم یا فتہا دمی بر من کے خطوط کو ملحاظ سادگی اورا بجاز کے ترجیح و سے گا مثال کے طور سے ذیل کے القاب جو مختلف الحال ممتوب البری طرف مکھے مجتے ہی لکھے جانے ہیں:-کے:ام ۔ فان شہامت نشان ملامت ا-افضل خان کے نام و نقاو کو دود مان مجد واعثلا م و راج ٹوڈرل شاہ جہانی کے نام وراج والا منزلت سلامت م - واج بعل جند کے نام = رائے صایب رائے من لا تبله حقیقی سلامت ٥. والدكے نام - برا دغمخوار من 4۔ بھائی کے نام ومعلوم فرزندا رحمند خواجه ثيج بهان باد ، - فر*زند کے* نام

مم - تحريرس مندوانه عقابدكارشتهنس حيورتا مثلاً يد لكعنا بوكر ظال كه

ك يسب اقبارات منشأت بريمن سعيد محيمي -

نشان عبادات واطاعت برجبین ورشته عقیدت ورگلو دارد؛ بریمن کنرمقامات براسه پؤن اداکرتا به بریمن عقیدت کمیش که صندل اخلاص برجبین وزنادعتیت درگلو دارد "- اس کاایک شعر برد.

> ٔ مرا برسشتهٔ زنّاداُ <u>گفت</u>خاص است به یادگار من از بریمن تمیس دارم منشی مادهورام

انشار ما دھورام امقنفہ منشی ما وھورام (تقریباً ۱۱۲۰ھ) یہ اورنگ زیب کے انشار ما دھورام ازمان کی تاہیں تطعن الشرخال نائیب صوبہ وار لا مورکا منشی تھا۔ کچھرع سے کے لیے وہ شاہ زادہ جہاں وارشاہ کا ملازم بھی رہا۔ اس آب کو بھی بہت شہرت ماصل ہو حالانکہ اس کا انداز بیان نہا بیت تکلیف وہ اورناگوار ساہر۔ ایسامعلوم ہوتا ہوکہ ما دھورام اپنے آقاکی انشا سے بہت متاثر تھا۔ ازالام اسی کطف اندخان کے متعلق لکھا ہوں۔

جامهٔ مشکفام، بوجهه مدعا طرازی سبکه گام مے گرددکه درسوابق آیام خطے مشعراستعلام خبر خیرانجام خدام دوی الاحترام سیٹھ بینی دام بخیرارقام د آمدہ بجوابش با دصف مبالغه وابرام بتعاقل آسلیم الطبع موزوں کلام کرازیں دہ گزرخاطر مستہام موردا قسام تردد واکام مے باش یہ

اس اتنتباس میں مہام، زمام، التیام دعیرہ ہم قافیہ الفاظ کی رعایت خاص طور پر پلخوظ رکھی گئی ہو جو یقینا سلاست اور روانی میں زبر دست سدراہ ہو۔اگرچہ اس سے ذخیرہ الفاظ کی فراوائی کا پتا علیا ہو۔ یہ انشاگز شتہ صدی تک بطور نصاب پڑھائی جاتی رہی ہو۔

## ملك زادنشي

الماریامی است الله الماریان الماری الم

ك ديورج ١٠٠ م ١٠٩٠ با بي يورنبرست رج ٩ -عدد ١٠٩ م م ١٠٩

نشی کے فرائفن اس کی صروریات وغیرہ پر بوری بحث ہی ۔ نگارنامے میں عہدِ عالمگیری کی تعبض اہم دستا ویزات محفوظ ہیں جن کی وجہ سے پنسخہ بہت تا بل قدر بن کیا ہی ۔

### منشىاؤده يعراج

سخیله امسنفه نشی اود صورای رسم خانی دسنال می نشی اود صورای رسم خانی دسنال می نشی اود صورای رسم خانی در سال می نشی اود صورای کردانی رسم نانی برگیا تھا بگارنام می نشی اود صورای کواعلی منشیوں میں شما دکیا گیا ہی - اس انشاکی نرتیب اود صورای رطاح بین کے فرزند جمایت یار کے باختوں عمل میں آئی بہفت انجمن سات الواب مینفتسم ہی سب سے ضروری حقد وہ ہی حس میں مرزا داجہ جی شکھ کے خطوط ہیں - مرحادونا تھ سرکا دیا ہی کا باہد جی سنگھ کے دوران داجہ جی سنگھ کے مسلم کا دیا ہی جہت مفید بایا ہی - طالعت کے لیے بہت مفید بایا ہی - طالعت یا دکا دیا تی بہت مفید بایا ہی - طالعت یا دکا دیا تھے اور کی اوران بنایت عمدہ ہی البت حمایت یا دکا دیا تھے اور کی اور البت کے ایکا دیا تھے اور کی اور البت کے ایکا دیا تھے اور کی اور البت کی دوران دیا تھے اور کی اور البت کے ایکا دیا تھے اور کی اور البت کی دوران دو

ك اسكاايك لسخ لونيوسطى لائبريرى ي ي

کِتاب کے مفاین کی فہرست یہ ہی:-۱- مراسلات رہم خان بخدمت شاہ جہاں ۷- مراسلات را جرجی سنگھ بخدمت اور نگ

۷- مراسلات راحهٔ جوسنگه بخدمت اورنگ زمیب بعدا ذجنگ اجمیر ۱۷- مراسلات جرسنگه بخدمت اورنگ زمیب درمهم دکن ۲۷- رستم خان بخدمت شاه زا دگان شاه جهان ۱۵- رستم خان و جرسنگه بنام اُمرائے شاه جهانی و عالمگیری

ی۔ اود ھے راج کے ذاتی خطوط

ان برص فی بنوای داس بھی تراین رجس فی ان بخری تراین رجس فی ان بود کا مناه نام کا خلاصه کیا ہوں اور وامق کھتری اس زمانے کے اعلی منٹی تھے ۔ وا مق سلمان ہوکر اضلاص خان کے نام سے موسوم ہوا ۔ اور نگ زبیب اس کی انشاکی بہت تعریف کیا کرتا تھا مصنف بگار نامہ نے سینس سنگھ اور نیڈی داس دومنشیوں کا ذکر کیا ہی جواس زمانے سے تعلق تھے اور بہت اچھے انشا پر داز تھے ۔

شعرا

ممنشي چندر بھان بريمن

میر مندستان کے بہترین مندوشعرایس سے تھا۔ برتم من کوعام طور پردوسرے درجے کا شاع محجا جاتا ہے لیکن حقیقت میں ہوکہ اس کے اشعار کی شیرینی اور لطافت عہدشاہ جہائی کے اچھے شعرا کے لگٹ بھگ ہی۔سادگی اس قدر ہی کہ

س ذمانے میں کسے ہاں بہیں لمی بہی وجہ ہو کہ عام لوگوں نے برہم ن کو بہند بہیں کی لیندید اس کے ایکن یہی وہ وصف ہو جس کی بناپر سم برہم ن کوعہد شاہ جہانی کا بہندید شاء جانی کا بہندید شاء جانی کا بہندید شاء جانی کے اشعاد کو اپنی بیاض میں درج کیا ہوا ور یہ سب سے بڑا اعتراف ہو جوایک شاء کی جانب سے دومرے شاء کے حق میں ہو سک ہو۔

إرتمن نے اور کتا بوں کے علاوہ ایک دلیان بھی یا دگار بھیوڑا ہے۔ دبوان برسمن انشرعش كايك بيان معملوم بوتا به كمربهن في ايك دفعها پنے داوان کے کئی نسخے نہا بت عمدہ خطمیں انھوائے اور سر سر صفح کو نہایت اعلی بیل بولوں کے ساتھ آراستہ کیا اور پھر منہا بیت نفیس جد بندی کرکے ایران و توران وغيره بيرونى مالك كيعلما وشعرائ ياس بغرض أتخاب رواركما لكين ان علما کی ستم ظریفی پیسبے ذو تی کا بڑا ہو کہ اکھوں نے کتاب کی مطلّا حبلہ اورا کا ستہ بيل بوٹوں كواس كى طرف والس بھيج دياا ور ديوان بعني متن كو صنا يع كرديا ۔ اس حکایت کی صحت اور ورستی کے متعلق کی نہیں کہا جا سکتا لیکن اس افسانے سے يتيجا فذكيا جاسكا بحكبهن نايا ديوان ابن عيتيجى مرتب كرايا كقاء داوان كالكنسخ پنجاب بيلك لائبريري ير موجود بهر. يه ديوان غزليات ورباعيات كامجوعه ير. قصا يدموجود منهي البته نزليات مين بعفن مدحيه قطعات موجودهي مثلاً حراغ بزم شهنشا هست دیناں روشن كه شدز برتوآل حيث آسمال روشن

بریمن کی نمایاں شاء ان خصوصیت سادگی کلام ہو۔ دیوان کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہو کہ بریمن کا کلام اسلامی تخیل میں ڈو با بڑا تھاعِشق کی کیفیات،

له نشترعنت (نلمي) ج۱- ن ۹۰

مجت کی صعوتبیں، تصوف کی منزلیں، وحدت اوجود کے مسائل بریمن کے کلام بی اس طرح بائے جاتے ہیں جس طرح مسلمان شعرا کے کلام بی بیں۔

مندون میں بریمن شایدسب سے پہلا باکمال شاع تقاص نے ایک دیوان یا دگا دھو ڈاہر ہما دسے ذکرہ افریسوں نے بریمن کے کلام میں سے صرف بنداشعا رکا تقامنا کا انتخاب کیا ہوئی بہت بریمن کے کلام میں سے صرف بنداشعا در کا انتخاب کیا ہوئی بہت بہت کا مقامنا میں جو کہ دارد ہوس عشق، نشائے باوست جوں کل لائر بردل ان نہائے بااوست مرددا سؤد و زیاں در نظر آید کیساں مرکد شرود کر وسود، زیانے بااوست مرددا سؤد و زیاں در نظر آید کیساں مرکد شرود کر وسود، زیانے بااوست

وحدة الوجود:- بانتے خانہ وئبت خانہ وصف نہ کیسیت خانہ سیار ولے صاحب ہرخانہ کیسیت بات قائم کی عالم:- بنائے قعر جہاں دا شبات ممکن نمیست

بجزاساس مجتت كردير نبياد ست

داستی:۔ ساستی نمیست ایں کہ دادد سرو داست گو بم کہ راستی وگر ست

عُمر:- نوا ہی کہ گئی از روسشی عُمرِ آرا شا یک لحظہ برسمن بسرجو شدہ نبشیں

اہلِ کمال کی پرشین ۔ 'بسس کہ طبع سٹ گفتہ داریم لاجرم ہمجو مکل پریٹ نیم

خالِ رُنِحُ یار۔ آل نگفتہ کہ خال نام وارد

از رؤئے تو انتخاب کردیم

برتبن اربحند ياد مدعا حير عجب ترکب مّرعا: \_ که مترعا سمه در ترک مترعا باست درین خیال بچه موگشتم وزشوق م نوز کمرہ۔ خیال موتے میان تو از میان نرود تنخيل:-بنازم آل سرزلف سسيد كذبيم شب چودر خيال من آيد، شبم دراز كند دحدة الوجود:- كُل كي خاريك شاخ كي اك كيسيت نزد ارباب نظر برص وخاشاك كميست دل در ختے است عشق پروردہ اذمحبتت الهيست باد ودست برسمن اور نشتهٔ زنارا مراب رشتهٔ زنا د کفتے خاص ست با یا د گارمن، از برسمن تمیس دارم

ماحال دل نولین نهفتیم و نگفیتم سنب تا سحراز در دخفتیم ونگفته بارشتهٔ مرگان بهمشب دانهٔ اشکے ازغیر نهان داشته سفتیم دیگفتیم در راهِ محبّت سرخیالِ قدم او سرمرحله را با مزه رُفتیم ویگفتیم در سدینه خود را نه غم عشق برتم ن می چون غنیه بصدیرده نهفتیم ونکم

ما سبت و بلند روز گارال ديديم تباعی ما فعل خزان و نو بهارال ديديم در راه علب دواسيرم بايتاخت ما تا نفتن سف اوسوارال ديديم

سیمیں مرآہ الخیال کے معتنف نے سارے دیوان میں سے بیر غزل لیستند

کی ہے:۔

بمشت خس نتوال بست را وطوفال را دگرزهم محشود ميم سيشم گريال را كدا عتبار نبا شد دليل وبربال را کُمْ زَسَاده دلی بند دید: متر کال را شبے نئیال تو آمد بخواب آسودیم بریمن از توسخن بدلیل مے خواہم

## ہندؤ متھرا داش

یہ شاعر نیا دہ شہور نہیں انٹریا فس لائبریری میں اس کو قبی دیان وجود ہو۔ باڈلین لائبریدی میں اس کا ایک شنوی "لیل مجنوں" کا بتہ جہتہ ہو۔ اس کے علاوہ اس کی طرف خسروشیری بھی منسوب کی جاتی ہو۔ اس شاعر کا تذکر گال وہ اس کی طرف خسروشیری بھی منسوب کی جاتی ہو۔ اس شاعر کا تذکر گال وہ اس کی ہو۔ شاہ جہاں کے زمانے میں خان زمان صوبہ داد بنگال نے اسے تید کرلیا تھا ، شاعر نے ایک تطاح کی مرکن کا شخی کے نام دوانہ کی الی مجنوں کا جونسخہ بوتا ہو گائین لائبریری میں ہو۔ اس کاسن کتا بت سے معلوم ہوتا ہو گائی لائبریری میں ہو۔ اس کاسن کتا بت سے مطاح ہوتا ہو گائی در فرد ہی ۔ نصافیف کے اعتباد سے اندازہ ہوتا ہو کہ اچھا خوالی نام دوانہ کی سے معلوم ہوتا ہو گائی اس کے اعتباد سے اندازہ ہوتا ہو کہ اچھا شاعر ہوگا کی جو نکہ ہم نے اس کی سی تصافیف کے اعتباد سے اندازہ ہوتا ہو کہ احتمال کے اطلی دیکھا اس لیے اس کے تعلق قطعی لائے کا اظہار نہیں کرسکتے۔

# ساكم مختميري

مراسم سالم. ید دراصل شمیری برتمن تھا۔ ملامحس فانی کی کوششسے

ک کل رعنا ( بانگی پور-ج م ص۱۳۳) ایڈیا آنس۔عدد ۱۵۹ - باڈلین مدد ۱۱۰۱ که نشترعش وقلی) - چ ۱- ق ۲۳۷ می رعنا (بانگی پور جم- ص ۲۹) باڈلین عدد ۱۱۲۷ بانگی پور-ج ۲-ص۱۹۳ مسلمان ہوا۔ وہ محداعظم کی سلک ملازمت میں منسلک نفا - ایک مشنوی "اعظم شاہ "کے نام رکھی حس کا ایک نسخہ باڈلین لائٹریری میں موجود کو محدالم کی وفات پر محمعظم شاہ عالم کے وقایع بگار کی حیثیت سے شمیر حل گیا سوالے اورسٹ لاچ کے درمیان وفات ہوئی .

مالم کو دوسرے درجے کے شعرایس شمار کیا جاتا ہو۔اس کا پورادیوان موجود ہوجی میں بعض بنا بیت شخصته اور اعلی اشعار بائے جاتے ہیں۔ اس کی دومتنویاں کی ہیں:۔

را ، تخنج معانی ۱۲ ، مشنوی اظم شاه

بانکی بورلائبریری میں بعض اور خصرسی مثننویاں بھی ہیں۔اس کی شاعری میں اسلام کی محبّت، تصوّف کی طرف توجہ اور خیالات میں تفلسف کی جملک بلگی جاتی ہے۔اس کے ساتھ صرفعلیل وا پہام کی مہت کشرت ہو۔اس کی شاعری کالمونہ ذیل میں دیا جاتا ہیں۔

درویده بدل در دوداریم چرگرداب بیجیده تر اید نگه از حیث تر ما سالم چوفتد قطره بدریانتوال یافت ما بے خبرانیم کر یا بد خبره ؟

بم جيديگ شيشتر ساعت بطوف كوتے دل سالم ا زخو د مے دو يم دبائے و دولکنيم

سائية اختادة بع عادوب يا ورمنم ساييجم داردكس ازسابيبك ترمنم

درخمار توب امرساتی ندا نم چول کنم برج مے خوابد دلم گویا نے خوابددلم

سالم اد درد تو برگوش عزیزان دؤر ست
دست بردل نه و در کلبهٔ احزان بنشین
بلت بول شمع برسی زده خندان نبشین
منشین بانود دبا است سونان بنشین

شوم موج ہوا درباغ وبرگر دسرت گردم چوشاخ گل درا غوشم مگرہے اختیاراً کی رُباعی

ای عرکه رشته تاب دام اجل ست خواجیت بریشان که دروصولست دین دل که درون سینه دارم بهیات چین غیشتر ساعت میطول ال است

#### بنوالی داس وکی

دارانسکوه کا ملازم تھا۔ و آلی کی بہت سی مننویاں متی ہیں بشلاً بحرعرفان وغیرہ جواکثر متصنوفانہ خیالات کی حامل ہیں بٹاعری کے لحاظ سے زیادہ بیند ہنیں معلوم ہوئیں۔

ان اکا برشعراکے علاوہ وائم کی گفتری ، تخلص رکلاب رائے ولدگروہی) کچمی زائن بھی شاعر تھے مخلص عہد عالمگیری بیں نواب زبروست خال کا ملازم تھا۔ اس کا حال سفینہ خوش کو بین وستیاب ہوتا ہی۔ کچمی نراین نے سنامیم بین سناہ نامے کا خلاصہ تیار کیا ہی۔ وہ شنم را وہ بیداد بحت کے ہاں بیش کا دتھا۔

تراجم

سنگھاس بیتسی کے بہت سے نرجے ہوئے جہا بگیرکے عہد میں (موالات میں)
ہمارا کمل کھتری نے سب سے بہلا ترجہ کیا۔ اس کا ایک شخد انڈیا قنس لا تبر بری
میں موجود ہو۔ انڈیا قنس میں اس نسخے کے علاوہ ایک اور ترجہ ہو جوکشن واس
ابن ملوک جند تنبولی نے کیا ہم۔ شیخص لا ہور کا باشندہ تھا اور نواب جاواد شدام الاملام کھا اس بیے اس کا نام کشن بلاس "رکھا گیا ہو۔ اس کا ایک اور شخہ بتر آسم
کا ملازم محقا اس بیے اس کا نام کشن بلاس "رکھا گیا ہو۔ اس کا ایک اور شخہ بتر آسم
برشن میوزیم میں ہو۔

شاہ جہاں کے عہد میں اس کا ایک اور ترجمہ ابن ہرکرن لئے کیا۔ رہو نے سناہ جہاں کے عہد میں اس کا ایک اور ترجمہ ابن ہرکرن لئے کیا۔ رہو سے اسبب السبب السبے کا بھی ذکر کیا ہج میہ جیتر تجوج اس کی تصنیف کی تاریخ سالانا۔ جھایا ۔ اور بھا آوال کے شخوں کا مرکب ساہر اس کی تصنیف کی تاریخ سالانا۔ جھایا

سلال يعربي

راماين كے محتلف تراجم:-

(۱) گردهرداس کانبھ دہایی، حس مے ماسلے میں راماین کا ترجم شنوی

میں کیا ۔

(ب) چندرمن نے ع<mark>وب</mark> ھیں نرجہ کیا۔

رج) دسی داس کا نیخرنے بھی اسی زمانے میں ترجمہ کیا۔

(م) امرِنگُومنشی نے سال میں میں اورنگ زیب کے آخری سال

میں اس کا نرجہ کیا جب کا نام امر برکاش" رکھا۔

ك الدياض . عدد ١٩٨٨ ، ١٩١٩ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ديو - ١٩٩٥ مس

گلزارحال بر مجوده چندرونا کا ترجمه بنوالی داس و کی سے سے اللہ میں کیا۔ نازک نحیالات برتیمن نے آتم بلاس کا ترجمہ کیا اس کا ایک نسخه برلش میوزیم کی مطبؤ عات میں موجد دہی۔

## قصص

كشابش المر معتنفة داج كرن دسناسم بيه چوكها نيول كامجوع المرح متنفة المجموع المراسطة المراسطة المراسطة المراسطة المحكم المراسطة المحكم المراسطة المحكم المراسطة المحكم المراسطة المحكم المراسطة المحكمة المراسطة المحكمة المراسطة المحكمة المحكمة المحكمة المحتمدة المحكمة الم

## وتنجر فنون

بدلیج الفنون مصنفهٔ دهرم نراین رسین اس بی حساب بر اس کے نو باب ہیں بعض حبکہ مصنف کا نام میدنی مل یا مداری مل بھی دیا گیا ہی. شاید برونخ تنفشخص ہوں ۔

فرس نامر ہندی رفس انسکھا ہے اس کے مصنف کا نام معلوم ہیں متبیع اس کے مصنف کا نام معلوم ہیں متبیع متبیع بندی سے ترجم ہوا ،اس کا انگریزی میں ترجم میں جو جکا ہو۔

جونهاباب

مُغلول كالنحطاط (ازسهم العدية اسلم المعلية)

چونھا باب مُغلوں کا انحطاط (از سُمالام تاسالام) ہندووں کے فارسی ادب کا زمانہ شباب

اس باب می ہم کا اللہ سے لے کر سامالہ کا کے ا دب پر بحث كري ك يُزشته إب بي م عجها كيرس كرشاه عالم اقل ك بندوقوم نے حتنا نٹر بچے بیداکیا اس کا حال باین کیا تھا۔اب نناہ عالم ا*راسے سے کریٹ*ا ہ عالم ٹانی تک جولٹر کیریدا ہوا اُس کا ذکر کریں گے۔اورنگ زیب کی وِفات کے تھوٹے عرصي بدايغلول كى عظيم الشان حكومت بهت معصصول بن قسم بوكنى مركزيت كمزور بوكى اورصو بجاتى حكومتول في أذاوستقل اطنتين قايم كريس تا مم مغلول كى گزشته شان وشوکت کاسکه بیشایخواتن انجدشه کے زمانے بینسی حدّ کت عبد زریں" كى روايات كوزنده كرين كى كوشش كى كمى اكرجيروه بُرانى شان وشوكت باتى نتى تاجم البحى مغلول كادربارعلم وفن كامرز سحجاجاتا تها اوتعليم يافته مندولاانين بہلے سے ریادہ شاہی ملازمتوں میں موجود محصاس سے سیمھنا اسان ہو کمفلواں کے انخطاط مے زمانے میں جی مندوس سے فارسی اوب کے بیداکسنے میں پہلے كى نىبت كوئى ھاعى كى بنين دكھائى بكراس عهدين بہلے سے كہيں زيادہ جوش كرما عدكما بين كلي مندوون كالمريج جبياكهم أينده جل كرب بتلائين ك

حکومت کے طاذموں کا پیداکردہ لطریجی ہواوراس وقت یک کم نہ ہوسکا تھا جب کک ایسے ناگری واقعات بین نہ آجانے جن سے مجود ہوکر ہندومغلوں کی طازمت ترک کردیتے واقع بہ کہ کہ اب ہندوسرکاری طازمت ترک کردیتے واقع بہ کہ کہ اب ہندوسرکاری طازمتوں میں اس درجہ وشیل ہو چکے بھے کوان محے بغیرا شظام حکومت کا جینات کل تھا بھے کوان محے بغیرا شظام حکومت کا جینات کی قوران یم ظم اور طی سریت کا وہ ملکہ وجود دھا بھوسلان امیرول کا خاصر مجھاجا آ ہی مثال کے طور پر محدشاہ کے دربادیس مرزا راجہ جو سکھوا کی امیرائی حا میں واقع میں مرزا راجہ جو سکھوں ایک امیرائی حا مت وہمت سکھیں نیادہ علم نجوم میں جہارت کی بدولت فہرت رکھتا ہو ۔ بیٹے فس علم کا قدر دال تھا اور اس نے جس کا وی اور اس نے جس کا وی اور اس نے جس کا وی اور ای جا ہے ایک امرائے علاقہ مولی طافہ میں کا ذکر آ پندہ اور ات میں بکشرت نظر سے گاندہ اور ات میں بکشرت نظر سے گاندہ کا در آت میں بکشرت کا در آت ہو سے گاندہ کا دو گاندہ کا در آت میں بکشرت کا در آت میں بکشرت کا در آت ہو گاندہ کو گاندہ کا در آت میں بکشرت کا در آت ہو گاندہ کو گاندہ کے گاندہ کا در آت ہو گاندہ کا در آت ہو گاندہ کو گاندہ کو گاندہ کو گاندہ کا در آت ہو گاندہ کا در آت ہو گاندہ کو گاندہ کو گاندہ کو گاندہ کو گاندہ کا در آت ہو گاندہ کو گاندہ کا در آت ہو گاندہ کو گاندہ کا در آت ہو گاندہ کا گاندہ کا در آت ہو گاندہ کا در آت ہو گاندہ کا در آت ہو گاندہ کا کو گاندہ کو گاندہ کا در آت ہو گاندہ کو گاندہ کر گاندہ کو گاندہ ک

شامان اوده کا دربار انخطاط کا تار دؤنما ہوتے ہی اطاف داکنان ملک میں ازاد حکومتیں قایم ہوگئیں۔ ان حکومتوں کی کوشش بیر ہوتی متی کہ وہ ہر چیزیں مرکزی سلطنت کے ساتھ مشاہیت بیدا کریں اس سیے لوازم شان وشوکت کے علاوہ علوم ومعادف کی حصله فرائی اودا بیاری میں بھی وہ معلوں کی شال کے علاوہ علوم ومعادف کی حصله فرائی اودا بیاری میں بھی وہ معلوں کی شال کوسا سے دیا جو مقتر ہے اور اکھومت شامان اودھ کی تھی جہاں ہوت سے علی و شعر اکثر مقامات میں علی مراکز قایم ہو گئے شالی سندسان میں سب سے زیا دہ اسم اور عظیم الشان حکومت شامان اودھ کی تھی جہاں ہہت سے علیا و شعر اکثر موجودر ہے تھے شامان اودھ کے وفاتر میں فارسی دال مہدو کے سے علیا و شعر اکثر موجودر ہے تھے شامان اودھ کے وفاتر میں فارسی دال مہدو

بہ تعدا دکتیر ملازم تقے معمولی منشیوں سے اے کر دیوان اعلیٰ کے منا صب بر مبندو عليم يافية تتنكن عفيه بملى الخصوص سيت الانشاا ور داراً لانشا تومهند وول كانها ص محكمة على بيال تك كواتفادهوي انبيوي عدى يس لفظ نشى كاطلاق عمومًا فارى دان مندودل بى بكياجاً، قناءاس عهدي جومندو ديوان، ناظم، وزير بخشى وغيره عمدي ير فأز بوئے اب يس سيعن كے نام يري: -

نول دائے دخشی صفدرجنگ، داجبنی مبادد رمدادالمهام شجاع الدولم، راج مكيت دائے دمتم دوانی أصف الدول، داجرنول شن، داجر برخ حزر، داجر مام رىعېدىضېرالدىن حيدر)، ا<del>مرت لعل</del> رعون يى غازى الدين حيدر) منشى <del>بوالا برشا</del>د وقار منشى المالك نفيرالدين حيدب، دا جرتن سنكوزخى، داجركندن لال استشكى، منتنی صاحب رام خاموش وغیره مک کے نظم وست پریمی لوگ حادی تھے اور بلاشائبة مبالغه كها جاسكا بوكه ماكسين بوز قدار الخيس حاصل تفا وه بببت كم لوگوں کو روس ہوگا بیادگ اعلی درجے کے تعلیم یا فتر، انتہائی درجے کے با مذاق، ذوق سن سے اشنا انکتر بردوا وز كمتر موتے تھے . بيك وتت شاهب سياست اورصاحب فلم نفي كيتيمي كرنواب سعادت على خال في ايني مسكت مي ايك دفع تراب کی ممانعت کردی توصاحب رائے فاتوش نے جدوفتر بخشی گری محفظتنم من الما واشت بري الفاظ كلمي: -

قرق مي ايام بولى ين كوكيا كيمي كي يك أتا بوكداس صورت يل على ليمي شاہ إدودن كے ليم كواجازت ديجي

كرتما تناكا يتمول كاديكينامنظور بو

اس برنواب معادت على خال نے لکھاع

مختسب را دردن خان چ کاد

غرس آل که او دھ کی ناریج کے مطابعے سے معلوم ہوتا ہو کہ تعلیم یا ختر مباز

ادده کے نظم ونسق پر چھاتے ہوئے تھے ادران میں فارسی علم وتعلیم کا بہت چرھاتھا۔

مملکت حیدرآباد

مملکت حیدرآباد

مملکت حیدرآباد کی ہے سب سے نامورا درمہم بالشان شخصیت جواں

تعداد طاذ مین مملکت خیدرآباد کی ہے سب سے نامورا درمہم بالشان شخصیت جواں

عہدسی گزری ہی وہ جمی نراین شفیق کی ہے۔ مہا داجہ جن ولال ایک علم دوست امیر

تعاد اجرگر دھادی پر شا دباتی فدردان علم ہونے کے علاوہ نود ایک بُرگر کو طوراز ایک مصنف جی تھا۔ آج ہن بستان میں نظام کی مملکت علم پر دری کے اعتباد سے کسی

تعاد ف کی متابع جہیں ۔ اس سے عہد ماضی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ زیز بحث عہد

میں داجہ نر ندر ہم در، دراجہ گو بندی شن ہما در، داجہ دام داؤ، دائے بالا برشاد دربول میں داخی منالال بعن اس شخصیتیں جن کی ذات میں علم اور سیاست دولوں

جمع مقے ۔

مرسطے اور فارسی ای دگار حجودی بندو ملازین نے بھی تقوش بہت تصانیف مرسطے اور فارسی ایک کے بندو مرسطے مرسطے اور فارسی ایک کے بندی بھر مرسطوں کے منعلق صاف طور پر معلوم بندیں بوسکا کہ انفول نے کس حد تک فارسی زبان کی سر پرستی کی دہرت کم مرسطے مصنعف کی حیث بیت سے ہاد سے سامنے آئے ہیں ۔ اس بی شک بنہیں کہ فارسی مربئہ حکومت کی دربادی زبان مخی گروہ زیادہ تر اس لیے کہ فارسی کی گزشتہ عظم شاور صوبح بی زبان کی تنگ دا مانی کی وجہ سے بامرسی حد تاک ناگر پر تھا کہ فارسی ہی کو سیاسی زبان کے طور پر باقی رکھا جائے الم الله مراسلات و مرکا تبات فارسی ہیں ہوتے محص محام ات و عیرہ کی زبان کھی فارسی بنی ۔ اگر مرسطہ حکومت کے نظام سلطنت بی نظر ڈالی جائے و بالکل معلی طرز حکومت کی نقل معلوم ہوتی ہی۔ مثال کے طور پر بین نظر ڈالی جائے تو بالکل معلی طرز حکومت کی نقل معلوم ہوتی ہی۔ مثال کے طور پر

له حدداً إدك عالات كمزاداً صفيرس لي محمد بي

بيرالفاظ ملاخطي ون:-

| 4               |      | •                |
|-----------------|------|------------------|
| وزير            | بعني | ببثيوا           |
| اد بیر<br>آدبیر | M    | مجوعه والا       |
| وقاليع نولس     | 4    | وق نونس <i>ي</i> |
| شردع نونس       | "    | شرو نونس         |
| فارن سکر شیری   | "    | دبير             |
| چواله دار       | "    | حول دار          |
|                 |      | بنزادى           |
|                 |      |                  |

جهد داد جمع نویس ، کارکن ، میراث داد ، برات ، فرنویس (فردنویس) ، داد ، مقدم ، دیوان ، نا جرد ناظ ) سرشته داد رسررشته داد ) وغیره -

علقہ دار ، مقدم، ویان ، عبر ( عام ) مرسم دار رسوم اللہ کیسی سے خالی نہ ہوگا البیسط انڈیا کمبتی کے ابتر ای آیام کے اس باب میں بہت سے ایکے تفین

کا ذکر ہے جنیں الیسٹ انڈیا کمپنی کے افسروں نے کتا ہیں تکھنے ہے اور اسطے انڈیا کمپنی کے افسروں نے کتا ہیں تکھنے ہے اور کیا ہم اسطے باب ہیں جل کو انگریزوں کی فارسی کے متعلق حکمت علی پر بحث کریں گے میکن بہاں ان اتبا دیا صروری معلوم ہوتا ہو کہ انگریزوں نے اپنے تسلط کے ابتدائی آیام ہیں فارسی کی گزشتہ چینئیت کو بر قرار دکھا ان کی درباری زبان فارسی ہی تھی ۔ عدائی کا فرائ معام ان محل کی گزشتہ جینئیت کو برقرار دکھا ان کی درباری زبان فارسی ہی تھی ۔ عدائی کا فرائد معام ان محل کی کو گئی اور زبان اس کا مقابلہ نہ کرسکتی تھی ۔ یورپین ملازمین کو فارسی میں اہر بنانے کو گئی اور زبان اس کا مقابلہ نہ کرسکتی تھی ۔ یورپین ملازمین کو فارسی میں اہر بنانے

ا صيوري كى لاكف افد سرج دونا تعرسركار بس ٢٠١٠ ، ٢٦١ ، ١س كے علاقه" مرتبى ير

فارسی زبان کا اثر" از ماکر موری عبدالتی جی ما خصر و

سكه كبينى كا ذكراً ينده باب ين فقل آئ كا .

کے لیے بہد بہل بغداد میں بھی جا تھا گراس کے بعد مہندستان میں ہی تعلیم و رسیت کا انتظام ہوگیا . انگریزوں کی طازمت میں جو مندوملمان ابن قلم تھے وہ اپنے حکام کی فرایٹ یا تواجش پراکٹر کتا میں لکھا کرتے ہے ۔ ایسی گنا بوں کا ایک کا تی وفیرہ موجو دہوجن پردوشنی فرلنے کی ضرورت ہی۔ انگریزوں کی یہ کوششیں اگر بیر زیادہ تر سیاسی حیث بیت کھتی ہیں لکی اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ان کی حوصدا فرائ کی وجہ سے کا فی لٹر پیجر بیدا ہو اجس میں مندودں کا کا فی حقد ہو۔

لی وجہ سے کافی لٹریچر بپدا ہؤاحس میں ہندودں کا کافی حقد ہی ۔ مدید سے منم میٹ کر مدال ایدعہد شعرا و مؤرخین کی کٹرت کے اعتبار سے

ر این مهد معرو و درین ما مرت عاملاندی سب اد دارس برها بوا بر اس عبد ین

نٹر پیرے بخترت بیدا ہونے کی ایک دجر برخی ہی کداب دیک مرکزی بجائے تعنیف و الربیا ہوئے الربی ہوتی و تا الیف کے میشمادم اکر بیدا ہوگئے تھے۔ اگر ایک مقام پرمنتفین کو الیسی ہوتی

یں میں سے مار طرع بیایا ہوسے سے اسرایات معام پر میں و بایو ی اوی علی تو وہ دوسرے مراکز کی جانب جل دیتے تھے۔ ہم ذیل میں اس عہد کی ان

ك بول كى ايك مرسرى مى فهرست بيني كرتي بي جوبها درعم بي أى بي : ـ

ال اس کے لیے و میومیرامفنون"الیسط انٹریا کمینی کے زمانے میں فارسی کی حیثیت »

كا ذكركيا جلت سب سے بيلے يہ يادر كھنا چا جيے كدئير صدى جس كے متعلّق ہم بحث کردے ہیں " لغات کی صدی بڑا دیک زیب کے بعدایرا نیوں کی ا مد من ستان میں پہلے کی نسبت بہت کم ہوگئ تقی اس لیے روز مرہ اورجدید محادروں ك متعلق شديد انقلافات بيدا بو كئے تقع ايك كروه بس من ايراني النسل اور حاميان ايران شامل فق بيركتا تقاكه كوئى مندستاني فيح معنول مي فارى زبان یں سندہنیں ہوسکتا۔ یہ لوگ ہندستانی علما وفضلا کے اقوال پر مکتہ جینی كرتے تھے اوران كى اُراكو بے حقیقت شمھتے تھے۔ان نزاعات كانتيجر ہے بُواكم صحیح اور غلط کا فیصله کرنا دشوار ہوگیا اس پر ناتجرب کارمنشیوں کی فارسی لے اور بھی بُرے اثرات بیدا کیے اوراس ا مرکی شدید ضرورت محسوس ہونے لگی کم می ورات کی چھان بن کی جائے اور نئے مالات بن نئی قسم کی کتابی تصنیف کی جائیں بھی وجر ہو کہ اس عہد میں بے شمار لغت نونیں بیڈا ہوئے۔ مثلاً خان آدرو، محمد افنل نابت، دائے اندوام خنص، سالکوئی مل وارست، طبك جند بهاد وغيره برامربيت جاذب توجه الم كداس عهد ك لغت الإسواس مندولغت وليول كا درجربهت بنديروان كى كتابي مندوول كي تمام فارسى لطريحيركي حان من ان من مقيد تحقيق، وسعت معلومات عمق نظر كے بہت سے اوصاف مايان بي مصطلحات وارستها وربها رجم دوعظيم الثان نصانيف بي جن کوہندستان کے سادے فارسی نظر مجریس مہبت اہمیت مصل ہو بیاس عہد کے لطريج كى سب سي شان دار فضوضيت الوكه اس مي بهار عجم اور صطلحات منقد شهور براتی میں مرآة الاصطلاح اغت کے اعتبار سے نسبی گریعن دومرے وجوہ

سے ہبت دلح بپ کماب ہو۔

دوسری خصوصیت بیر ہوکہ اس عہدیں ہندووں میں شعروشاعری کا ذوق مبت بڑھ کیا نفا۔

اس سوسال کے عرصے میں بہت مشہورا ورنامور ہندوشا عرسنے اُکے جن کا ذکر مذکر دل میں بہت شان دارالفاظ میں ملم ہوشعرکی کتا بوں کی ایک خاص بات میں کہ کہ شعورے اکٹر متنویاں کھیں جن میں مذہبی مضامین پر طبع از مائی کی گئی۔

اس عہد کے تذکر ہے بھی لٹریچریں بہت اہمیت دکھتے ہیں ہوشعرہ فن اس عہد کے تذکر ہے بھی لٹریچریں بہت اہمیت دکھتے ہیں مثلاً سفینَہ فت گو تاریخ کے لیے معلومات کا ایک بہت بڑا سرحیٹہ سبھے جاتے ہیں مثلاً سفینَہ فت گو گل رعنا اور انہیں الاحبا کی رعنا اور انہیں الاحبا کی ایک نماص بات یہ ہو کہ اس میں ہند دشعرا کا ذکر فاص طور پر کیا گیا ہو جس سے ہمیں بہت مدد ملی ہو سفینَہ نوش گو فارسی زبان کے بڑے بڑے نزکروں ہی شار ہوت ہو تا ہو مالا ت ہوت ہو تا ہو تا ہو مالا ت ہوت ہو تا ہو تا ہو مالا ت ہوت ہو تا ہو تا ہو مالا ت موزوں ہی لغت کی طرح اس عہد کے بہت مذکر ہے ہو تا ہو کہ ماری سال ہو نے کے بہت میں ہندستان کے فارسی لٹر بچرکے نمایاں عنا صریں شامل ہو نے کے مذکر ہے ہی ہندستان کے فارسی لٹر بچرکے نمایاں عنا صریں شامل ہو نے کے قابل ہیں۔

ذیل کی فہرست سے معلوم ہوجائے گاکہ تادیخ کی بہت سی کتابیں ہندووں
نے سع میدی کھیں لیکن سوائے ایک دوکتا ہول کے کوئی کتاب اعلی درجے کی ہیں
جو خلاصتہ التواریخ کی ہم بچہ ہویا جسے اوب ہیں کوئی حقیبت یا اعتبار صال ہو،
گراس میں شک نہیں کہ اس عہد میں شفیق کی شخصیت مورخ کی حیثیت سے
مہرت اہمیت رکھتی ہو شفیق نے تاریخ پر بہت سی کتا بیں کھیں جو بعض شیتوں
مہرت اہمیت رکھتی ہو شفیق نے تاریخ پر بہت سی کتا بیں کھیں جو بعض شیتوں
سے مستند تھی جاتی ہیں۔ بسا طالفنا کم یں مرجوں کی ایک معاصرانہ تا ریخ کھوکہ

شفیق نے بہت سے نئی معلومات کے درواؤے ہم پر کھول دیے ہیں۔ اس اطرح شفیق کے کتاب اگر حدرتی بھی گمان غالب ہو کہ اکثر تواریخ کی برنسبت نیادہ تنقیق ہوگی ۔ اگر حیداس کا آج کل کہیں دجو دہنہیں شفیق ایک ہمہ دان فاضل تھا۔ ایک کا میا مورخ ہونے کے علاوہ بہترین تذکرہ : گار اور شاع بھی تھا جینا نحیہ ہم آگے جل کراس کا حال کسی قدر فعیس کے ساتھ بیان کریں گے۔

جسطرے گذشتہ دؤریں برتمن ،سجان دائے، ہر کرن دغیرہ بے نظیر مہمتیں اسی طرح اس عہد میں شبقتی ، خلص ، نہار اور وآرسنہ علم و نفسل کے لیا طاعت کیتا تھے ۔ ہم ان ہندوعلما وشعراکو فارس کے جید نامورا کا بر کا ہم بلہ مان سکتے ہیں ۔ مان سکتے ہیں ۔

اس مختصری تنقید کے بعد ہم نحتلف فنون کی کتا بوں کا علیحدہ علیحدہ کر کرتے ہیں ۔ پہلے تمام کتابوں کا ذکر کریں گے پھران ہیں سے بعض اہم کتابوں کو یُن کران مِفْقل بحث کریں گے۔

تاریخ کی تنابیل

(اگلشن اسرار اسطالیم مصنف نیم نواین ولدجین رائے کھنری اسپرری منٹی رام محکم سکھ بعہد فرخ سیر اس کتابیں ہندووں کی تاریخ کو محققا نه اندازیں بیان کیا گیا ہی اور راماین ، مہاہارت، بھگوت اور سری بنس کو بطور ما خذاستعمال کیا ہی کتاب کے جار ماب ہی

ے اصل عفون انگریزی میں ہر جہاں ہرکتاب برکسی قدتیفعیں کے سانھ بحث کی گئی ہو بیہاں ہم اختصار کی خاطر زیادہ تفصیلات کو نظرانعا ذکرتے ہیں ملے دیوج ۳- ص ۹۱۷

(۲) سعیدنامه (مصلایم) معتنفه نشی حبونت دائے بیسعیدالتدخال دالی کرنا تک رمتونی مصلایم) کے عہد حکومت کی تا دری ہی حبونت دائے منشی دالی کرنا تک رمتونی مصلایم کی ہیں سعیدنامر تمین دفتر ول میں نقسم ہی مصلایم تک کے حالات مرقوم ہیں۔

رم) شاہ ناممنور کلام رسمالی معتقبہ داس فرخ سیادد محدہ اللہ کے ابتدائی عبر حکومت کی تاریخ ہو نظام الملک کی وزارت کا حال قابل ذکر ہو۔

رم) تذکر ہ الا حرار سمالی معتقبہ کیول رام .اکبرسے نے کرعالمگیر تک جنے امرامغلوں کے دربادی ہوئے ہی ان کا تذکرہ ہو۔ کا تزالا حراک مقابلے میں اس کو خاص اسمیت حال نہیں ۔اس کی ایک خصوصیت یہ ہو کہ مند وا حراکا تذکرہ علی علیدہ دیا گیا ہو۔ بیانت بہت مختصر وحمل ہیں جن میں حرف منصب، خدمات اور تربیات کا فرکہ ہو۔

تربیات کا فرکہ ہو۔

تربیات کا فرکہ ہو۔

ده کیگوسر نامه رسمالیم معتنه دنی چند بالی - بیگه و کی تاریخ بود (۱) شخفهٔ البنگ رسمالیم معتنه لال دام - هندستان کی تاریخ عموی . تا عهد فرخ سیراس می شایان ایران کالمی مختصر تذکره بود

ر) تاریخ محمد شاهی رسمه های مصنفه نوش هال جند کالیت مده محد شاه بی رسمه های مصنفه نوش هال جند کالیت مده عهد محد شاه بی دفتر داران داران بی منتشی آها. اس کتاب کا دوسرانام نا درانزان بی [مفقل تبصره آگے آتا ہی]

ك اندياً من كيمًا للك عدد ٥٠٠ ديو-١٥١ ص اص

که دیدج ا مین ۲۰۲ سکه بودلین کیٹالاگ عدد ۲۵۸ دید ج ایس ۳۳۹، ایلیٹ : تاریخ مهند ج ۲۰ می ۱۹۲ سکه دیو - ج ۲ مین ۱۰۱۲: ایشیانک سرسائی بنگال عدد ۱۸۸ هه دیو - ۱۶ - ص ۲۳۲ رم، ماریخ الحیدفانی (سالیم) معتنفیول رائے بواحدفان گین کا طازم تھا اس کتابی احدفان بیش کے حالات ہیں، دومرے باب می خملف معنا میں برکوانیاں ہیں ۔

(٥) جي الكشن (ستك المهم معنف دائے چرمن كاليتھ . يدكتا ب غازى الدين حيدركي فرايش ميكسي كئي تقي .

۱۰) رساله نانک ننا ه (منواسم) معتنفهٔ بده شکه ننی بیکتاب میجر جیمزمور دنٹ کی فرمایش برکلمی گئ تھی، پیمکموں کی تاریخ ہو.

دا بوا دریخ حیدری در موالیم مصنّفهٔ بده سنگه منشی - به سلطان حیدد ملی والی مسیورکی تادیخ هر په

ر۱۲) قِصَه در ما کے گومتی (سائلیم) مفتنفه نتح چندمنتی کا بیتعد ایک مسیمی یا دری کی خوام ش سے کھی گئی ۔

رسان میزان دانش در ستان ها معتنفهٔ اندروب برسمن بوخالوی هونسلاکا لمازم تفا، به هندستان کی ایک مختصرسی تاریخ هر

(۱۲) تا اریخ فنیفن مخش (منوالیم) مصنفر شوپرشاد بیدوس میکھنڈ کے افغانوں کی تاریخ فنیفن مخش (منوالیم) مصنفر شوپرشاد میں تھا جہاں وہ کرک پیٹرک سے ملا موجودہ کتاب صاحب موصوف کے ایما سے کھی گئی تھی ۔ رہیلوں اورشامان اودھ کے تعتقات پرخاصی روشنی ڈالتی ہی ۔ گئی تھی ۔ رہیلوں اورشامان اودھ کے تعتقات پرخاصی روشنی ڈالتی ہی ۔

له داورج ۱۰۰۳ می ۱۰۰۱، شه داورج ۱- ص ۸۹۰ میله انگریاکن لائبریری عدد ۱۵۱ ماه که داورج ۱۲۰ میله ۱۹۰ میله داورج ۱۲ میله داورج ۱۲۰ میله دادر دادرج داورج دادرج دادرج

(١٥) خط كلك (سنواليم) معتفة كمندوا تعديد واجر كلك يساسي عطوط

كالمخبوعه عر-

مرور المرور المرادي المرادي المروالية كربور مصنفه موتى رام ونوش حال ـ المرادي المرادي المروني والمروني والمردي المردي ال

(۱۸) جی ایگارارشجاعی رسائلیم معتنفه سرچرن داس کالیته دی ای ار در در بری الیته دی ایک نواب نواب خواب بین امریمونون کی گئی اور دو بری حصول بین نقسم ہی ایک حقد مهندوعهدا ور دو سراحقد اسلامی عهدسندوعهدا ور دو سراحقد اسلامی عهدسند تحث کرتا ہی بیلے سلمان با دشاہوں کے حالات فرشتہ سے مانو ذہیں ۔

(۱۹) تاریخ جگل کشور (م ۱۷۰- ۳ ۱۷۸۶) معننفهٔ جگل کشور - بیر هندستان کی عمومی تاریخ هر جولار در چیت بشس سرایجاامیمی کی فرمایش رکهی گئی . ر۲۰ تا ۲۰) مُصنّفات شفین اور نگ آبادی (۱ن کا دکرمفصّل

آنا ہی۔ (۲۰) راج سوب<mark>ا ولی</mark> رس<u>ین تابع کے بعد) مصنّف ہی</u> وام بیر ہندستان کی تاریخ ہی جوکزئل فرتھ کے پاس خاطرسے کھی گئی۔

سك معارف ـ ۱۹۱۸ سك دلي ـ ج۱ ـ ص ۳۰۰ سك دلير رج ۳ ـ ص ۹۲۳ بانگ پود لائبريرى - رج ۷ ـ ص ۹۵ ـ عدد ۲۰۸۱ اليبيث محكه اس كاايک نود نوشت قلمی نسخه پنجاب پونيو ـ مٹی لائبريری بي مي هن ديو - رج ۳ - ص ۲۰۱۱ انڈيا اکس لائبريری ـ عدد ۲۰۰۸

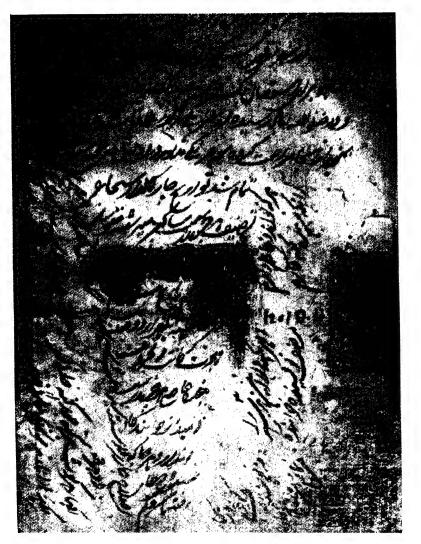

جہار گلزار شجاعی۔مصنف کے خود نوشت نسخے کا ایک ورق (پنجاب یونیورسٹی اللبریری)

رمر) صحیح الا خبار (سوسلم) معتفی سروب جند کھتری ۔ بیہندسان کی عمومی تاریخ ہو جو سرجان شور گورنرجزل کے بیے تخریر کا گئی تھی۔
روم، تذکر کے رسی النظر المخلق ۔ بیکتاب نادر سناہ کے جلے کے واقعات مبشقل ہو شایداسی کا نام ، بدا بیج و قابی ہو ۔ بیہ بہت اہم تصلیف ہو اور اس عہد کے معاشرتی حالات پر مہبت کا داکمدر شخی ڈالتی ہو۔ ایلیبط کی اور اس عہد کے معاشرتی حالات پر مہبت کا داکمدر شخی ڈالتی ہو۔ ایلیبط کی تاریخ ہندستان میں اس تذکر ہے کے چیدہ چیدہ مقامات کا ترجمہ کیا گیا ہو۔ اس کا حال اور کہ ہیں سے منہیں مل مسکا ہم ذیل میں تاریخ المید سے آئی الفاظ کا ترجمہ درج کرتے ہیں :۔

"مرایج-ایس ایلیٹ کے کا غذات سے اس کتاب کا مفقل عال علوم ہنہیں ہوا افظنٹ برکس کا ترجمہ در اس ایک ہی مفقل عال معادل ہو۔ یہ ترجمہ نواب عنیا رالدین کے نشنے سے کیا گیا تھا۔ معتنف نادرشاہ کے واقعات کا عینی گوا ہ تھا۔ کتا ب کے اوبرایک یا دواشت کھی گئی ہو کہ شیکل نہیں ۔ اَ غاز اس باب سے ہوتا ہو اُن واقعات کی تاریخ جو ہندستان میں سے اللے عربی وقوع پزیم اُن واقعات کی تاریخ جو ہندستان میں سے اللے عربی وقوع پزیم ہوئے ہم نے اس باب کا ترجمہ کر دیا معلوم نہیں یہ کتاب صرف اُن ہی ہو کے ذیا دہ ہو ہے۔

ربس فرمان روايان منود بهندوراجايان قديم كي ماريخ علا الدين غوري

كعبدتك مُصنفه وائد امر عكم نوش دل دمتو في مصالع) الا برم خیال کے نام سے رائے امر سکھ نوش دل نے انگریزوں کی اللہ

«۳۲» زید**هٔ الاحبار ب**مُصنّفهٔ رائے امر<sup>سن</sup>که نوش دل بیخلامنهالتواریخ

مرد- مرابع من المام المستلقة مرسكه دا مع مندمتان كي المام المام المستلقة مرسكه دا مع المام الما

عمومی تاریخ ہی -دم میں حالا تھیم رسٹے رسمائیا ہے) مصنفہ رگھو ناتھ ۔ یہ مرسٹہ قوم کی تاریخ ہو۔

ره ٣) اختصارالتواريخ (مااایم) معتنفهٔ ساون سنگه ولدیقان نگه كالبيته بيركتاب البالتواريخ كاخلاصه

٣٤١) خلاصته التواتيم في مصنّفه كليان سنّكه بيمغل بإدشارون (۳۷) واردات قاسمی کی تاریخ برحس کے ساتھ ناظمان بنگال کی تاریخ بھی دی گئی ہی ۔خلاصترالتواریخ کی تاریخ تصنیف مروال میں ہی اور وادراتِ قاسمی محتالہ میں ملھی گئی۔ یہ دراصل ایک ہی کتاب کے دوباب ہی حبیس علیدہ علیدہ نام دے دیا گیا ہے۔ یہ کتاب ناظمان بگال کی ماریج کے لیے اسم خیال کی جاتی ہے۔

مندرجة بالاتصنيفات ميس عد، عه، عناتا ورعاستاه اہم بی ہم ان میں سے بعن کے متعلق کسی قدر تفصیل کے ساتھ بحث کرتے ہیں:۔

## نوش حال جند كاليته

ماريخ مخدشا بي اس كتاب كامعتف وش حال جند كالسخوالمعوف بر الرايخ المرائز مان عقابين دجه بوكهاس كتاب كوتاريخ نادرالزمان بمي كيتي مصنف كاباب منشى جيون رام اورنگ زيب اوربها درشاه كعمد میں بہت سے ذمہ داری کے عہدوں پر فائز رہا اعنوں نے شیخ عبدالعزیز اکبرادی سے تعلیم حاصل کی تنی ۔ ان کے اُستاد کا مقولہ ہی۔ ۔ کہ مارا دریں ترت بہترازیں شاگردے برست نیا مدہ "

خوش مال جند محدشاہ کے عہد میں دیوانی دفتر کامنشی تھا مصنف کے ذاتی مالات اس کتاب میں برکٹرت اسے ہیں۔

تاريخ مخدشا ہى دوحضول ين فسم ہو يہلے عصے كانام مجمع الاخبار ہو ادر دوسرے حصے كانام زبدة الانحبار -

سرایک حِقد بہت سے حیوٹے حیو سے مقا لات ، حقایت ، دقایق اور كيفيات ترشتل بح

یه دنیا کی عمومی تاریخ برحس میں سندستان کی تاریخ زیادہ شرح دلبط سے بیان کی گئی ہے۔ اس کاس تصنیف ساھالے ہے۔

بهلی جدیں کوئ اہم چیز بہیں گا ب کا کارا محصد صرف وہی ہج جر مخد شاه کے حالات پر ہر اُس تا ریخ میں غیرمتعتق مضامین بہت ہیں۔ مثلاً حساب، نجوم، علم اليد (يامسطرى) فن شعركم تعلق كى مقالے بير-لے منشی جون رام کے حالات کے لیے و کمبونا ریخ محدّث ہی وقلی پیک لائبر بری ہمدی تا

کے ایفٹا ق ۲

منددمسلمان اولمیا کا ذکرمصنف خاص دلیپی اور عقیدت سے کرتا ہی۔ امراء علما اور نوش نوسیوں کا ذکر مختصر ہی اور پھیلے ما خدسے حرف برحوث نقل کیا ہوًا معلیم ہوتا ہی کتاب کا فی ضخیم ہولکین نواید کم ہیں تاہم اس میں کوئی شک و شہر نہیں کرمصنف نے اس کتاب کو مہرت سے معلومات عامہ سے لبریز کرسے کی کوشش کی ہی و د کھیوا ملیٹ ج میں میں موجود ہی۔ اس میں اس کا ایک نسخہ نیجاب پیاک لائبر بری میں موجود ہی۔

#### رائے زادہ چترمن

جها رکست ایست ایس بیار گلش ، جیر گلش ، اخبار آلنوا در ادر خلاحته آلنوا در جها رکست النوا در احبار آلنوا در ادر خلاحته آلنوا در جها رکست النون میدد کی در بین الدین حیدد کی فرایش برتخریر کی یم مقتف کے بیت سے دا سے خان (یا دائے بھائ شی) نے کم مسلم میں اس برنظر فان کی مقتف کے بیت دائے خان (یا دائے بھائ شی) نے کم مسلم میں اس برنظر فان کی ۔

چارگلش من جارباب مين.

ولا موبر بائے مندستان (۲) صوبہ جات دکن (۳) د بلی سے ختلف شہروں کا فاصلہ (۲) ہندوا درسلمان نقیروں کے حالات (مشترح فہرست مصابین دیو کی فہرست ہیں موجود ہے۔ دِج ۳ -ص ۹۱۰)

کاب کا تا دیخی حقد جندان ایم نہیں بہندومسلمان فقراکے حالات، مراضل و مخادج بہندا ورفاصلوں کی فہرسیں صرف کا رآمد سطے ہیں بسرجاددنا نھ مرکا دینے اس کے معبق مقتول کا ترجرکیا ہے جواس کی کتاب OF AURANGZEE مسرکا دینے اس کے معبق مقتول کا ترجرکیا ہے جواس کی کتاب میں شامل ہو۔

# لحقمى نراين شفيق

تصنیفات شفیق اورنگ آبادی افغیق کا باپ دائے منسادام نواب تصنیفات شفیق اورنگ آبادی افظام الملک آصف جاه کا پیشیکادتھا جپانچہ ما ترنظامی کی ابتدا میں خود کہتا ہے:۔

"که بندهٔ عقیرت شناس منسادام آصف جابی ابن بجوانی داس خانی الدین خانی نبیرهٔ بالکشن عابدخانی نے تخییناً مدت دمال اس سرکار دولت ملامیں ابنی زندگی ابسرکر دی معدادت کس کی خدمت انجام دی ا ورمور دعا طفت و شفقت دیا "

رائے منسارام علاوہ تظم ہونے کے ایک مُصنّف بھی تھا۔اس نے سنایم میں ایک کتاب آخر نظامی کے زام سے کھی جس میں نواب آصف جاہ کی تا دیخ بیان کی ہی۔ دوسری کتاب قانون در بار اصفی کے نام سے معالم میں کتاب کا اس میں حکومت حید را با دکی جہاں بان کے ہمل ہیں بیرکتاب بقول مُصنّف دوسال ہیں تیاد ہوگی۔
ہیں بیرکتاب بقول مُصنّف دوسال ہیں تیاد ہوگی۔

شفیق اسی قابل باپ کا بیٹا تھا سے المجھ میں پیدا ہوا، فادسی کی تعلیم شیخ عبدالقادر سے حاصل کی رگیارہ سال کی عمریں شعرکہ سکتا تھا۔ میرعبدالقادر مہر آب نے جشفین کا بہلاا ستا دفقا صاَحب مختص دیا۔ بعدازاں حب میرغلام علی افرآد ملکرا می کی صحبت میں گیا تو انھوں نے مشورہ دیا کہ فارسی میں شفیق تخلص کھو المبتہ اُددؤ میں صاَحب ہی قایم رکھنے کی اجازت دے دی۔

ا منطبوم المجن کے حالات کے لیے دیکیومقدم جنستان شعرا منطبوم المجن ترتی اُردو : معارف اکتوبر المجن ترتی اُردو : معارف اکتوبر المجار و فیرو شامی کے لیے دیکیونشتر عشق رقلی میدا

شغیق آزآد مگرامی کا بہت احترام محوظ دکھتا تھا۔ اپنی کی بوں بی جہاں
کہیں ذکر کرتا ہی بہایت عرّت سے ان کانا م بیتا ہی۔ تذکر ہ گل رعنا میں تمیر صاحب
کا بہت طویل حال لکھا ہے ایک نظم آزآد سے خطاب کرتے ہوئے یوں الکھتا ہی:۔
سرور ہردد جہاں آزاد ہی والی کون و مکاں آزاد ہی
کنت کنزا کے معانی پرخبر واقعی سرّ منہاں آزاد ہی
مرکز ا دوار چرخ جنبری قطب الاقطاب نماں آزاد ہی
سفیق ایک طومار نویس مُحدّف تھا اُس نے اُؤدؤاور فارسی دونوں

زبانون مين كتابين تعيى بين اس كى تارىخى تصانيف يهين .\_

(۱) حقیقتهائے ہندستان اسے بحث کرتی ہو اور ولیم پیرک ریزیدنٹ کے بے تحریر کی گئی تی ۔

سه رسر معنی در مشتله هماندان نظام کی تاریخ ہر جو خواجه عابد کے حال رم) مآثر اصفی است شروع ہو کر اصف جاہ تانی تک بہنچتی ہر۔ اس میں مرشوں کی بھی مختصر سی تا ریخ ہر اورا مرا اور راجا وں کے حال بھی دیے ہیں۔

منمنیق میرون استاری به بھی حقیقتهائے ہندستان کی طرزی کتابہد (۳) نمینق میرف فرشتہ کو معتنف نے بعض مقامات پر حون بہ حون انقل کیا ہے۔

رم) بساط الغنائم التي ير مرمون كي تا دريخ اسى جوجنگ بإنى بت بر آكر ختم ، وجاتى ، و-

(مرسماتانه) اس می حدر آباد کی نخلف مساجدو (۵) حالاتِ حدر آباد کی مختلف مساجدو (۵) حالاتِ حدر آباد کا حال بیان مکاتب، باغات اور دوسری عمارتون کا حال بیان

كياليا ہو۔

"که وه جو کچه لکمتنا ہم نہایت تحقیق سے لکمتنا ہم حس شخص
یا جس چیز کی حالت لکمتنا ہم اس کے مالہ و ما علیہ کو پورا پورا
صاف کر دیتا ہم شِفْتِق کو یہ لیا قت آزاد کی توجہ اور عنایت کی
برولت حاصل ہوئ ۔ دکن بی اگرچہ آزاد کے اکثر تلامذہ معاص
تالیف ہوئے ہی لین شغیق ان کے ارشد تلامذہ میں سے تھا "
اس عبارت سے معلوم ہوتا ہم کہ شفیق میں تاریخ نگاری کے اکثر اوصاف
پائے جاتے ہیں البتہ یہ صحیح ہم کہ شفیق بعض جگہ جانب داری سے کا ملیتا ہم۔
بساط آلغنا کم میں سیواجی اور افضل خال کی باہمی چھیش کے صمن میں وعدہ خلانی
کا الزام نانی الذکر پر لگانا ہم اور کہتا ہم کہ اور اس کے ذریعے شفیق نے
د وایت بالکل خلاف واقعہ معلوم ہموتی ہم اور اس کے ذریعے شفیق نے
سیواجی کے طرز عمل کو جائز تابت کرنے کی ناکام می کی ہم۔

شفیق علاوہ مورخ ہونے کے سوائخ نگار اور شاعر بھی تھا لیکن شفیق کی بلندی مرتبہ کا زیادہ تر دارو مداراس کی مؤرخا دھیٹیت پر ہی۔ اس کے تذکروں کا حال آگے آتا ہیں۔

#### "نذکری

اس صدی بن به تذکرے تصنیف ہوئے۔

(۱) کھگت مالل دیا گیا ہے اس کا بین است مالی دیا گیا ہے اس کا اب میں اسخد اس کا جات کا جات کا جات کا جات کا جات کا ہے اس کا ایک قلی سنخد پنجاب یو نیورٹی لائبریری میں ہے۔

ا رسالی معنفه کش جیدا خلاص یه فارسی کے ان شعراکا درمی ہمیش میں ہمیش ہمیش ہمیش کے ان شعراکا درمی ہمیش ہمیش ہمیش کے درمانے سے نے کرمحد شاہ فوت ہوا شعراکے کے عہدا حدث ہ فوت ہوا شعراکے نام حروت ہجی کے اعتباد سے دیے گئے ہمی تذکرے کو کوئی خاص اہمیت عاصل مہیں ۔

(۵) تذكرة المعاصرين ازخوشكو دستياب بنين بوسكا

(١) سفينيه عشرت (مصالم) معتنفه درگا داس عشرت. تمام متقدّمين

که داد - ج س ع ۱۰۸: بانی بردنبرست ج ۸- س ۲ م: اندیا آن لابریری عدده ۱۷ میرزوم ۱۲ که فرست بانی پودلابری ع ۲- ص ۱۲۹

ومتأخرين شعرا كاتذكره بهترتبيب حروف تهتي يحي ر معلیم مصنفی موسی لال انتی دید مرزا فاخر کمین اور ان کے شاگردوں کا تذکرہ ہے۔ ہم نے ہندوشعرا کے سلطین اس كتاب سے بہت فايدہ الحايا ہے۔ رمی گل رعنا ، کمنسفیشفیق ادرنگ آبادی (۹) شار عربیان کم منسفیشفیق ادرنگ آبادی مُعتنفيشفين اورنگ آبادي اس كاحال معلوم مصنّفہ شِفیق ندکور۔ بیر شاید دوستوں اورمعا صروں کے ا حالات ير بركسي جلّه اس كاحال منين يرِّها -علم العنماليم مُمنَّفه نوب يندنكا - بيراُدوكا بهت مفقل الشعرا الشعرا اورمشترح نذكره بولكن تقيق وتنقيد كيج برسه مكس عاری ہو اس میں ٥٠٠ اشعرا کا حال ہو لیکن اسپر نگرکے قول کے مطابق اپنی نوعیت کی سب سے زیا دہ غیر محققانہ تصنیف ہی » (۱۲) سفینهٔ هندی (سوالای) (۱۵) تذکرهٔ حدیقهٔ مندی (منتله کے بعد علی مقتفه میکوان داس عبران داس في حضرت رسول كريم على التدعليه وسلم كح صالات زندگى ك ديد. ١٠ - ص ٢٠١ : سيزيكوس ١٦١: باني يور ح م من ٢١١ عه اندياكنس

لا بریری عدد ۲۰۱، سیز گرص ۱۸ سے باکی بود لائبر بری . ج ۸- عد ۱۵

1000

برمجی ایک دسالسوائ النبوۃ کے نام سے تحریر کیا ہے۔

رسم التواريخ المعنام معنفه كوكل چند يه زيب النساب يم معنفه كوكل چند يه زيب النساب يم معنفه كوكل چند يه زيب النساب يم معرد كامنظوم حال بح.

ان تذکروں میں عمل اور عم<sup>را ا</sup> کوخاص اہمیت حاصل ہی ہم ان کا ہماں کا ہماں مختصر ماحال بیان کرتے ہیں۔

### بندرابن داس نوشكو

سفینی خوسکی اس تذکرے کے معتنف کا نام بندرا بن داس نوشگو ہی بو سفینی خوسکی خان آرزو کا شاگر دیتھا جانچ انھوں نے اپنی کتا ب مجمع النفالیں میں اس کا ذکر کیا ہی -

" از مدت میت و بنج سال تخیناً بای بیجیدان ربط کلی بهم رسانیده وای عاجز هم در تربیت اوب تقصیران ودرهای نشده و نمیست "

سفنی عمدة الملك امیرخان انجام كنام برمعنون كياگيا تفاريه تمام قديم وجديد شعراكا مذكره برجوتين جلدول بين قسم كياگيا برد.

ببل جدي متقدين كاحال بح

دوسري عبدي متوسطين كولياكيا بر

تمیسری عبدیں معاصرین کا بیان ہو۔ فہرست بگار بانکی بورلائبریری کا بیان ہو کہ نوشگوسے الی معالی اس کتاب کو نتم کرچکا تقاداس میں خان آز و نے

له ديو . ج م م م م م م ع م باكل بور لا بتريرى . جم ـ ص مهم: يا دلين . عدد ٢٥١٩:

مجمع النفائس (قلي)

کچوترمیس بی کی بی ا در واشی کااضا فرلجی کیا ہی اس تذکرے می خان آرزو کو"خان صاحب قبلهٔ نیازمندان "کے نام سے یادکیاگیا ہی۔

یہ تذکرہ بہت شرع دو تھال ہی شعراکے کاام کا کنونہ ہی کانی دیا ہو مقتف کی تنقیدی حیثیت بہت اچھی ہی اور ترتیب سنین کے لحاظ سے ہی معاصرین کا جو حال الکھا ہی وہ بہت مستندہ واس لیے کہ معتنف کو ابنی طازمت کے دوران میں ہندستان کے اکثر بڑے بڑے شہروں میں دہنے کا اتفاق ہوا وہاں اس نے اکثر شعراسے طاقاتیں کیں جنانچہ وہ بادباران طاقاتوں کا ذکر کرتا ہی۔ سنقبنہ کی دوسری جلد باڈلین لائبریدی میں ہی اور دہی حقد بنجاب یونیورسٹی لائبریری میں ہی اور دہی حقد بنجاب یونیورسٹی لائبریری میں ہی اور دہی حقد بنجاب اکثر ہندو شاعوں کے حالات ملے میں۔افسوس ہی کہ تذکرة المعاصری ہیں ہیں اکثر ہندو شاعوں کے حالات ملے میں۔افسوس ہی کہ تذکرة المعاصری ہیں کہیں سے بھی نمل سکا وریڈ وہ ہم عصر شعرا کا بہترین تذکرہ تا بہت ہوتا۔

## شفیق اورنگ آبادی کے تذکرے

ر کمالی و حصول مین قسم ہو۔ بہا فصل میں فارسی کے ہندؤ (۱) کل رعنا مسلمان شاءوں کا ذکر ہو، دوسری فصل میں فارسی کے ہندؤ شاءوں کا ذکر ہو، دوسری فصل میں فارسی کے ہندؤ شاءوں کا حال ہو۔ نشتر عشق کے مصنعف نے کل رعنا کی ہم است تعریف کی ہو۔ کتاب کی دوسری فصل ہا ہے کے خاص طور پرا ہم ہو کیونکہ اس میں فارسی کے ہمندو شعرا کے حالات دیے گئے ہیں۔

ا بانی پور-جه معدد ۱۰، مس ۱۲۰ ربورج سر ص ۱، و جنل دایل ایشیا تک موسائی ج و مسام

اس نکر میں ان خواکا ذکر ہی جوہندستان میں مسافر کی روز ہی جوہندستان میں مسافر کی روز ہی جوہندستان میں مسافر کی روز ہی خصر ہیں۔ مطابعت و ارد ہوئے اس میں تراجم بہت محقر ہیں۔ مطابعت و خالت معندہ ہی تاہیں۔ اشعار کا انتخاب موز دس ادر عمدہ ہی تعمن اوقات معنف نے فتم لف شعرا کے شکل اشعار کی نشر رکے بھی کی ہیں۔

گل رعنا اور شام غریبان میں سے اقل الذکر زیادہ اہم اور کا دا کہ ہے۔ اک کا دایرہ ہی وسیع ہی کیونکہ اس میں ہندشانی اورا برائی شعراکو جامعیت کے ساتھ لیا گیا ہی بی نی الذکر صرف ایران کے ان شعراسے بحث کرتا ہی جو ہندستان میں وارد ہوئے گل رعنا بی تراجم بھی مفقل ہیں۔ آزاد بلگرای کا حال بہت طویل ہی شاہنشاہ آکہ کے ذکر میں ہم صفحات صرف کیے ہیں۔ اگر جیحالات ذیا دہ تر تا ریخ برایونی سے مانو ذہیں گل رعنا ایک لحاظ سے سفیئہ نوشکو سے ذیا دہ اچھا ہو بینی گل رعنا کی ترتیب برلحاظ حوف تہیں ہو۔ یہ ہردو تذکرے (سفینہ ہو کی رعنا کی ترتیب برلحاظ حوف تہیں ہوتا ہی۔ اور کل رعنا) واقعات کی تاریخ ہی درج کرنے ہیں ہہت کوتا ہی سے کا م لیتے ہی اور کل رعنا) واقعات کی تاریخ ہی درج کرنے ہیں ہہت کوتا ہی سے کا م لیتے ہی مگر نوشکو شفیق کی نسبت زیادہ محتاط معلوم ہوتا ہی۔

کے بعض بیانات کی تر دیدکرتاہی۔

فن انشاكي تنابين

(۱) طرفه الانشآ (متلام) معنفة الدربية بخقر
(۲) گلاشه فيعن معلق معلل معنفة الدربية بخقر
(۲) گلاشه فيعن معلل معلل معنفة رئيرد واس - به في الشهر المي الكلام (متلام)
(۲) دقائق الانشآ (ملكالام) معنفة رئيرد واس - به في الشهر باعث باع محت ، عومن ، انشا كه تما م شعبوں پر بحث برمعنف كاب برح مي شعر، بلاغت ، عومن ، انشا كه تما م شعبوں پر بحث برمعنف دون انشا كه تما م شعبوں پر بحث برمعنف دون ديال نتح بودى
(۵) انشار دين ديال رئيس الله معنفه دين ديال نتح بودى
(۷) مسووات كيول دام (ملاكالة كربد)
(۵) مسووات كيول دام (ملاكالة كربد)
(۸) رقعات صاحب رام (ملاكالة كربد)

ره) غریب الانشآ (سخالع) معنفه شنگه نشآط رد) و قعات مخلف رساله معنفه اندوام خلق - ایک نند بورسی لائبریری لا مورس بودس کتاب کا ذکراندوام خلف کے مفقل نذکرے میں آگے آتا ہو۔

لے دیو۔ چہر من ۱۰ من ۱۱ من ۱ من ۱۱ من ۱۱

راا) نماز نامم (مكالم مرمماليم) مُعتنفيجان المي يوري (۱۲) گلشن بهانه (مسته المهم) مُصنّفهٔ جبونت مائے منشی بیرکنا بکسی قدر اہم رس صفات كأنيات رسائليي مُعنَّقْ سالكُوني مُ واَسَتِه (۱۲) بهآریش (سخطایم) معتنفهآیال (a) طلسمات خمال وتقریًا سناله پیم معتند بول کشورنزاکت به کتاب کسی قدرانیم ہو۔ (۱۷) میرا معنی (بارھوی صدی بجری) مصنفة اندرجيت (۱۷) مُرقعات (مصنالية) مُصنّف مِنشي تحيى نراين - اس مجبوع كالمرتبب سمدین سارد میں ۱۸۱۰ **دستورالامنیاز** (س<u>تانالیہ</u>) مُعتنعہ خوش حال رائے (١٩) خلاصة الانشآ رمصتايي مُصنّفة عِمى لام دبوي (۲۰)منتخب الحقائق رس<del>ان ا</del>ليم) مُصنّفهُ امير حنيدُنشي ا**س م**جوع ميمُصنّف ك داتى خطوط بي، كيوخط مهاراج رنجيت سنگو، زمان شاه اورتيمورشاه كنام بي-(٢) منشأت منشق (نيرهوي صدى بجرى) مُصنفةُ نيش داس اس كتابي حيار فعليس أي -

که دیوری ۱ دیوری ۱۹۸۰ که دیوری ۱۹۸۰ که ایشیا کک سوماتی بنگال رکزن کالیشن عدد ۱۵۱۵ که ایک سخه بنجاب پدک الکروری بس برهه ایشیا کک سومائی بنگال عدد ۱۲۰ میله ایمن رکزن کالیشن عدد ۱۲۰ که دیوری ۱۲۰ می ۱۲۰ می ۱۲۰ می آصفیر در ۱۲۰ می ۱۲۰ می ۱۲۰ می ۱۲۰ می ۱۲۰ می ایریشیا کک سوماتی بنگال رکزن کالیشن کالیشن

سب سے بہلا خط خدا کے نام ایک عربینہ ہو۔ یہ کتاب معلوں کے طرز حکومت سے بھی اس کتاب بی موجودی۔ سے بحث کرتی ہو۔ کا غذاتِ دفتری کی مختلف اصطلاحیں اس کتاب بی موجودی۔ ان کی تشریح و توضیح کی گئی ہو۔ شلاً التماس ، رقم: فرمان تعلیقچہ ، بروانہ، اعلام، سند، بروائم براۃ وغیرہ ۔

اس کتاب میں عہدہ قانون کو کی ابتدا اور اس کے فرائفن پر بجدث ہر اس کے فرائفن پر بجدث ہر اس کے بعد بہت سے اداروں کی کیفیت بیان کی گئی ہر مثلاً اربابالتحاولی، مردشتہ استیفا۔

جدی فضل" سیاق "کے متعنق ہو۔ یہ رسالہ اگر جی مختصر ساہر لیکن کا را مد ہو گنبش داس قانون گونے اس رسامے کے علاوہ لاج درشنی، تاریخ پنجا ب وغیرہ کے نام سے تاریخ کی کتا ہیں بھی لکھی ہیں۔ منشا ت منشی کا ایک نسخات اد محتر م پروفسیسر محمود شیرانی صاحب کے پاس ہو۔

# انندرام مخلص كي شر

انندوام مخلق کافقش حال الغات اکے سلسے میں دیاجائے گا بہاں ہم سیاق کی رعابت سے خلق کی نثر پر بحث کرنامناسب نیال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس کے ایک دوا ضائوں کو بھی زیر بحث لے آئے ہیں۔

بانی پودلائبریری میں اندوام کے منٹورات کا ایک بسخہ موجود ہوجس کے چھے حقیمیں ہم بہاں اسی بسنے کی ترتیب کو بدنظر دکھتے ہیں سب سے پہلے رقعات ہیں برمعتنان ہوا جواس کے برانے خطوط اور دنعول کے سؤ دات کتے۔ کے دیکھنے کا آلفاق ہوا جواس کے برانے خطوط اور دنعول کے سؤ دات کتے۔ جانجہ اس سے ان سب کو ایک منعام پرجمع کیا جس سے کم وجودہ مجموع کر تعات مرتب

آوا - بین ملوط زیارہ تر دوستوں کے نام سیھے گئے ہیں جن ہی سے اُردُو، پیام اُفری لا مجدی خاص طور پر قابی ذکر ہیں ۔ کچی خطوط اعماد الدولہ جین بہا در نصرت جنگ کے نام مجی ہیں اس مجموعے میں ایک خطری وکسی دوست کو سے العمی کھاگیا ہو جس سے معلوم ہوتا ہو کہ اس میں اوس العمال ہے کے بعد کے خطوط بھی ہیں تفصیلی فہرست کے لیے دیمیوبائی پورلا تبر بری ، فہرست ج و۔ ص ۱۱۰)

رقعات کو کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں ہو۔ ان سے صرف مخلق کے تقلقات وروابط دوستاند کا بہا جیت ہی اورلس البتہ ادب کے لحاظ سے ان کو کچھ اہمیت حاصل ہو مخلق کے خطوط نہا ہیت عمدہ ہیں۔ ان ہی جا بجا مخلق کی غزلبات ہیں خطوط نہا ہت ہا موقعہ اور مختصر ہیں۔ انشا ہیں ذمانے کے مطابق مشکی عبادات کا ہجوم ہونی شرکا الموند یہ ہی:۔

"مرْثِک فشانیهائے صبح وشام جگر گداختگان مبت اگر بگل زمین قبول نخم تاثیر لنے کاشت، مقلب القلوب انجیع طف عنانے باد نواب مستطاب مے داد ''

بری خانم انجرست کاربانی پورلائبریری کا بیان بوکه به ایک مرقع کادیا بچر بیری خانم ایری کاربی تصاویر بھی تقیمی آخری لکھا بوکه یہ دیا بچرسکالا ایری خریر کیا گیا ان جلوں سے تاریخ نکلتی ہی:۔

الا مرقع الا مرقع الا وارب بہا مرقع النقویر"

اسی طرح کا ایک نسخدایشیا کلی سوسائی بنگال کے کرزن کالکیشن فیمی ہے۔
فہرست نگاد کا بیان ہوکہ مرقع تصویر نیر سنج کا ایک مجموعہ ہوجس بی کسی خال موضوع کے متعلق بحث نہیں ۔ ابتدا بی مغولوں کی تعریف و توصیف بیں کچ کا مرضوع دیں ہے کہ مرضوع ہوتا ہو ۔ کن بیل صنف کا مام نہیں ہو دہیں ۔ کھی سیدستان کے امراد عمالک مدح و فنا ہو ۔ کن بیل صنف کا مام نہیں ہو ۔ دہیوں سنگلتی ہو بہم مرضع از تصویر اور ذہیم مرض نفوی ہائی مقالیا مقال بیدا ندوام فلق کی تصنیف ہو نہرست نگارے اس کو فلطی سے تعالی اندوام فلقی کی تصنیف ہو نہرست نگارے اس کو فلطی سے تعالی اندوام مضابین کی نوعیت بھی باکل ختلف ہو تھی ایک ختلف ہو تھی اور تعات کے مضابین کی نوعیت بھی باکل ختلف ہو تھی کا ذکر بائی پور لا نبر بری کی فہرست میں آجیکا ہو ۔
دیبا جہری خانہ یا اس کا کو کی حقد ہو جس کا ذکر بائی پور لا نبر بری کی فہرست میں آجیکا ہو ۔

منٹورات اندرام ہی دننوبائی بدر لائبریری ق ۹۵-۹۷) ایک طویل مکتوب بھی درج ہو جوانندرام نے حسب الحکم مخدشاہ غاذی، ایران کے صفوی بادشاہ کواس کی تخت نشینی کے موقع برکھاتھا اس کا غاذیہ ہی۔

سرنامه بنام بادست الهيت كهيشش جبرسا برركح كلا بهيت

یہ آفازسوسائی کے بری خانے کے آغاز کے مطابق ہو اور قیاس یہ ہوکہ سوسائٹی کے نسخی میں اور اس پری خانے میں کوئ فرق نہیں ۔

معنّف کے بنے بیان کے مطابق جنستان کو الم میں مرّب جنستان کو الم میں مرّب جنستان کو الم می کا دیج

ا اینا ف (کرزن کامیشن) عدد ۱۵۱ که فیرست بانی یورلائبریری چ ۹ - ص ۱۱۱

بملتى پوت

چوں ہر پایاں رسسید ناریخیش نسخر ول ننشیس اوشت تلم

چینشان میں بنہایت مفید اور عمدہ عجائب وغرائب کو جمع کیا گیا ہج جو مراة الاصطلاح بي بي المي أحكي بي مراة الاصطلاح اس سے بہلے مداله بي اللهی جا کی گئی اسی کے نکات اور فوائد ، لطا لُف وحکایات کوحمینتان کے نام سے شائع کر دیا گیا ہے۔ ابکشخص جو مرآ ۃ الاصطلاح سے فائر دا ٹھالیہا ہواس کو حچنستان کے دیکھنے کی صرورت باقی نہیں دنی ۔اگرمطالب دمضامین کامقا ملہ كياجائے تواكثر مضامين دونوں كتابوں ميں يائے جاتے ہيں -البقہ جمن دوم كا گلدسنه دوم به لحاظ بُدرت کے عجب وغریب جیز ہی ۔اس میں پھپولوں، درختوں اور عيلوں كے تعلق بحث كى گئى ہو۔ كتاب ہيں حيار تمين ہيں، سرحمين ہيں دوگل دينے۔ م خری کل دننوں میں مخلق نے اپنے جدا عبداور والدے نصائح بزرگا مذکو درج کیا ہر ببرحال دانسی کے لحاظ سے کتاب عمدد ہر فقتل فہرست معنامین، فہرست بانکی پورلائبریری بی دی گئی ہی۔ بیک بستن شایر بین برمقا محفوظ طبع ہوکی ہے۔ له عنه ایکنورسندرسین کرناکی اور را نی چند به بھا کا افسامهٔ عشق و مجت ج. دبیاہے میں لکھا ہوکہ ساھالیہ میں حب کم مخلق کا قیام تناه جېال ايا دىي نفعا. وه اينے چند دوستوں كى معيت ميں جن ميں سے آرزو. محدني خال معنى ياب خال شاعر. را وكريا رام ، فتح سنكم وعيره قابل وكرمي شاه ملار کے میلے برگیا۔ النی آیام میں ایک وات مخلص کونیند ماکی تواس سے اپنے دکنی بلازم سے کہانی سنانے کی فرایش کی مازم نے یہ کہانی سنائی حب کو محد مائی پرماو له ادیناً ص ۱۱۲ گل دعایی غالبًا اسی قفتے کی طرف اشارہ ہر دیکھیوفہرست بانکی بورہ:۱۳۲۸)

می بیان کر حیکا ہو مخلق نے اسی کہانی کو فارسی مین شقل کیا۔
اس کی تاریخ تصنیف سلالے ہو جو نغمۂ جیند سنے عتی ہو ۔ پر اس کی تاریخ تصنیف سلالے ہو جو نغمۂ جیند سنے عتی ہو ۔ پر ایس دنگ برصغی تصویر کر د برخ ریک دل سال اتام آل نغم جند " تحریک دل سال اتام آل نظم اللہ جند " تحریک دل سال اتام آل برجو تخلص نے لکھا ہو۔ اس سے علوم ہوتا ہو کہ مصلا ہے۔ اس سے علوم ہوتا ہو کہ مصلا ہے۔ اس نے خود کتاب پر نظر ثانی کی متی اور مناسب تر میم و اضافہ بھی ہوا۔

اه مند ایشاه زاده گوم اور ملکهٔ مملوکات کے حسن وعش کی واستان ہو۔ کارنامیسق دیباہے سے معلوم ہوتا ہو کہ سکالاتھ میں قب ہوئی مگر" جیٹورائلیز رنگیس قصّۂ لود' سے جو تاریخ تکلتی ہو وہ ۱۳۹ عربی۔

ا فسوس کہ ان دولوں کہا نیوں کا کوئی نسخہ ہمارے پاس تنہیں اس سے ان کے تفصیلی حالات تنہیں لکھے جا سکتے۔

ان کیابوں کے علاوہ مہنگامہ عشق کے دیباہے سے معلوم ہوتا ہو کہ مخلق فی کے دیباہے سے معلوم ہوتا ہو کہ مخلق فی کے کم اذکم ایک اور کتا ہے کہ کھی ہوس کا نام "بدائح و قائع" ہو۔ یہ اور کتا ہے۔ اس کا فقش صال حال ہی میں برنسسیل مخرشفیع صاحب نے لکھا ہو۔

## قصص وحكايات

(۱) فرح بخش (قبل ازس الله ) مصنفه مجمی دام ابرایم اکا دی ضلع غازی پود. یه کتاب عاقل خال دازی کی "شمع و پرواده" پرمبنی ہی -

له فبرست باکی پردن ۹ ص ۱۱۳ مله دید. ج۲ -ص ۱۲۰

رم، واشان لال برخی رستسلامی مُعنّعهٔ رَخبیت مائے رم، رنگین مبہاله (مصلامی مُعنّدهٔ کربادیال شا هزاده بهرام اور وخترشاه داراب کے معاشقے کا قصّه

دم) بهروانجها دمخوالیم) معتنصسادا منشی

(٥) قِصَمْ نُوروزشا ٥ رسك المرام مُعتقدا ودت جدع ركز كالستم

رو) ملاحث مقال رسامالی معتند ولبت دائے۔ یہ ادی حکایات کامجور ہوجس میں خل شاہن اور اورا میروں کے متعلق کہانیاں جج ہیں۔ یہ کتاب جہاد ابعا مادھوں کو مقد کہ نیاں جج ہیں۔ یہ کتاب جہاد ابعا مادھوں کو مقد کی فرایش پرمرتب کی گئی تھی رجہادا جاکی زندگی کے بیے دکھوٹا دواجت کے دموسکو کی دندگی کے بیے دکھوٹا دواجت کے دموسکو کی اس کتاب کا ایک نسخہ بنجاب یونیورسٹی لائبریری میں موجود ہو۔

دلبت وائے نے دیوان حافظ کا ہندی می ترجم کیا ہی۔

دى شخلستان دسطالي مصنعة شغيق اوربك ابادى

دم) برورتی نرورتی (۱۳ صدی بجری) معتنفه لالدرنجبیت

و۹) قَصَّمَ مَلک مِحْکُروشَهِرَبَّا نُو ۱۲ صدی بچری کمصنّفرُجِمِن سنگه عیوری. اصل کمّاب اُوْدُومِی بنی عیوری سے شاہ عالم ٹانی کی فرایش پر اس کا فارسی مِن رَجِکِا۔

## ممترجات

"برج مِهاتم" ہو۔ رم) کلشن اسواله (مستسلام) مُعنّفهٔ نیه نراین - اس کا ذکرکتب تا دیخ پس اَچکا ہے۔ وبيلىم شيوجى كم معتنف كش منكه نشاط بنادس كى بركات سن محث كرتيج-لا (ستاليات) مُعتَنفة لال جي داس v) محيط معرفت (مئلالهم) مُعنّفة في داس عارقت () بوران القرير كاش استقلام مصنفة وراور هكر اصل كاب بندت رادهاكنظم تركهاكي معى موى بوا درمندوون كيسنين سن عشر تي بو. (۸) درساله کریا داخ<sup>ه</sup> دسن<sup>9</sup>للی معتنهٔ منشی کریا دام کا بستر (٩) چھترقبالتم دمشانات معتنة كون منگه (١٢) محيا مهاتم النظام الندكابن وش (١) دستورالحساب دسنشلام، معتنفه اندرينشي رى زمدة القوانين رسلاليم مُعتند برسكررائ

له دیو- چه می ۱۹ که مید چه ۱ می ۵ ۵ به انڈیا کن صد ۱۹۵۰ ایشاً مدد ۱۹۹۱ ایشاً مدد ۱۹۹۱ ایشاً مدد ۱۹۹۱ ایشاً مدد ۱۹۹۱ می وابد چه ایشاً مدد ۱۹۹۱ می وابد چه وابد چه می وابد چه ایشاً مدد ۱۹۹۱ می وابد چه ایشاً از می ۱۹۳۱ می وابد چه ایشاً ایک دیو- چه ایشا وابد چه ایشا ۱۹۹۵ میلاد دیو- چه ایشاً ایک دیو- چه ایشاً ایک دیو- چه ایشا ۱۹۹۵ میلاد دیو- چه ایشا ایکاند که ایشا ایکاند ایکاند ایکاند که ای

(۳) جمع الحساب (سلناله) مصنفه گهاسی لام اس کا ایک نسخ بنجاب به نیورستی لائبریری بی موجود کو-

رم، رسالهٔ حساب رزمانه معلوم بنین، مصنفهٔ اندرام کالیتهداس کاایک نسخه بنجاب یونیوسی لائبوری بین موجود بر-

## هيئت وتنجوم

نام داجا بجو سنگر تھا،اؤدنگ نریب کے ذما نے ہیں بہت سے ذمنے داری کے عہد اس راجا کا اصل پر سرفراز رہا بھی شاہ او دنگ نریب کے ذما نے ہیں بہت سے ذرق داری کے عہد اس پر سرفراز رہا بھی شاہ کے ذما نے ہیں آگرہ کا صوبے دار تھا۔عام طور پر اسے مرزا راجا کے نام سے یا دکیا جا تا تھا۔ داجا نے جب محسوس کیا کہ مرقع تھا و بھی بہت سے مزا راجا فقا نکس بین نوائس نے اس معاملی می گرشاہ بادشاہ سے کے ساتھ آتھا تی کیا اور اصلاح فرمیم کا مشورہ دیا۔ داجا نے بہت سے بہت ت والوں کے ساتھ ابھی تا کہ دائوں کو بلایا در بہت ہی اور کے ساتھ ابھی تا کہ دہاں کی الواح سے مقابر کیا جا سکے۔ کو بلایا اور بہت کو بورپ دوانہ کیا تاکہ دہاں کی الواح سے مقابر کیا جا سکے۔ یا دوگ حب بورپ سے دائیں آئے تواس کے بعد بیر نہ تا تیار کی گئی ۔ کتا ب تین یہ لوگ حب بورپ سے دائیں آئے تواس کے بعد بیر نہ تا تیار کی گئی ۔ کتا ب تین مقابل کا برج سے دائیں ہو اور ایشیا می دیا ہے کا ترجم ڈاکٹر ہنٹر نے کیا ہوا دور ایشیا می دیا ہو کہ اور جا تا کہ دیا ہو کہ اور اور ایشیا می دیا ہو کہ اور اور ایشیا می دیا ہو کہ اور ایشیا می دیا ہو کہ اور اور ایشیا کی دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کی برج سے دائی گئی کتا ب تین دیا ہو کہ اور اور ایشیا کی دیا ہو کہ اور کی میں کہ دیا ہو کہ کی برجم اور اور نہ کے لیے دکھیوٹ کا دراجیان ۔ ج می دیا ہو کہ ایک کرو کا میں کہ دیا ہو کہ ہو کہ اور اور ایشیا کی دیا ہو کہ کیا ہو کہ اور کی کرو کی کرو کی کرو کیا ہو کہ ج آگر عالمگیری میں ۲۵ میا ۲۵ میں ۲۵ میا ۲۵ میں ۲۵ میں

#### كغات

اس عهديس بعض نهايت يُستندا ورخنم لغات تيار بوكي -اس زمانيم

جبياكه بهلے الكوما جا بچكا ہى مفروات الفاظ كى بجائے محاولات واصطلاحات كى طوف زيادہ توجہ تھى جنانچہ مراة الاصطلاح ، مصطلحات وارستہ اور بہارِ عجم ہرسرمحاولات مصطلحات بيشتل ہيں۔ اس عهد ميں يہ بائخ كتا ہيں گفت كي تھي گئى ہيں: ۔

(۱) مراة الاصطلاح مُصنفه مناندوا مخلص (۱) مراة الاصطلاح مُصنفه مناندوا مخلص (۱) مراة الاصطلاح مُصنفه منانده مُصنفه سيا كون ال وارسند (۱۷) مهار عجم مُصنفه شيك چند بها آر

دم) مبغت اختر رست المعلى ممتنفه كاشي سب بريان المعلى مستفه كاشي

ره) أمدن ناممه ربعداز سلالاته) مُصنّفه سكورام داس

ان میں منبرا، منبرا مبت اہم ہی اس سے ہم ان برِفعیلی مبصرہ کرتے ہیں اوران کے سلسلے میں ان مفتین کے مفقیل حالات بھی درج کرتے ہیں جنائجہ سب سے پہلے اندرام مخلص اوراس کی کتاب مراۃ الاصطلاح کو لیا جاتا ہی۔

# انندرام مخلق

مالات زندگی اندرا مختص دراصل سودهره (صنع سیالکوت) کارسنے والا عقاده دات کا کھتری نفا فارسی وغیره بی اسے اعلی استعداد ماصل فخنی یکی بین میں گفف کا بہت زیادہ شائق تھا۔ لیکن حبب اس کے والدراجا مردی رام نے سے فہمالیش کی تو اس نے بھر گفف وغیره کی طرف توجه ندگی۔

مردی رام نے سختی سے فہمالیش کی تو اس نے بھر گفف وغیره کی طرف توجه ندگی۔

مردی رام میں میں اید ج سے میں ۱۰۱۲ کے دیوری میں ایتے (انڈیا کش عدد ۱۰۱۰) نے بی کا دیورج سے میں ایتے (انڈیا کش عدد ۱۰۱۰) نے بی فعطی سے مختص کے باپ کانام مردی رام لکھا ہو لیکن دیکھو گل رعنا (فہرست بانی بورج میں میں اوراس کے تنبی دیکھو گل رعنا (فہرست بانی بورج میں میں اوراس کے تنبی دیکھو گل رعنا (فہرست بانی بورج میں میں اوراس کے تنبی دیکھو گل رعنا (فہرست بانی بورج میں مودی رام لکھا ہو لیکن دیکھو گل رعنا (فہرست بانی بورج میں مودی رام لکھا ہو لیکن دیکھو گل رعنا (فہرست بانی بورج میں مودی رام لکھا ہو لیکن دیکھو گل رعنا (فہرست بانی بورج میں مودی رام لکھا ہو لیکن دیکھو گل رعنا (فہرست بانی بورج میں مودی رام لکھا ہو لیکن دیکھو گل رعنا (فہرست بانی بورج میں مودی رام لکھا ہو لیکن دیکھو گل رعنا و مرآ ۃ الاصطلاح ت میں ا

وہ مخدشاہ کے زمانے میں وزیراعتما والدولہ کا وکیل تھا سیعت الدول عبدالعمد فال صوبۃ لا محدث الدول عبدالعمد فال م صوبۃ لا مورو مثمان کے وکیل کی حیثیت سے کام کرتا رہا جنانچہ اس کے من کا دکردگی کی وجہ سے اس کورا تے رایان کا خطاب ملا۔

شعروشاعری میں بہتے بہل مرزا بدل سے اصلاح کی بجرجب خان اردہ معظیم سے اتفاق مقب المردی اللہ میں داوالحلافہ شاہ جہاں کا دیں آئے تو اندوام مختص سے اتفاق مقب ہوگیا بجرمنا سبت مزاج کی بنا بران میں اتناکا مل اتحاد ہوگیا کہ اس سے خان اردو کے لیے جاگیے، منصب اورخطاب خاتی بادشاہ سے حاصل کیا بسراج الدین اردوا م بے حذوث خالاق اردوا بنے ذکرہ موسوم برجمع النفائس میں ہجواس کی وجہ صرف محتص کی عنایت ادمی ہیں ہیں اس کی وجہ صرف محتص کی عنایت اور ووسری تصنیفات بھی سماری الدین آردواور خلق کی عنایت تعلقات بیدوشنی والتی ہیں۔ میرشرف الدین بیلم کے ساتھ بھی دوستان روا بط تقریم مراق الدین آردوا ورخلق کے حالات اور وسری تصنیفات اور چیستان سے خلق کے معاصرین کے حالات بنایہ تنایت کی دوستان معلوم ہوسکتے ہیں بخلق مدت مک نفث الدم میں مبلا بنایہ تنایت الدم میں میں بسا۔

می داخل کرتا ہو - حقیقت یہ ہوکہ تخلق اپنے معاصری کے لیے شمع محفل تھا۔
علم دشعری قدرت در کھنے کے علاوہ اہل علم کے لیے لمی دما دی بھی تھا ۔ سنید
غلام علی نیم آمرد ہوی نے ایک شعر مخلق کے متعلق نوب لکھا ہو ۔۔

مال سب ہر سخوری مخلق فخرع نی و افدی تعلق
اُل سب ہر سخوری مخلق از منتخبان دوزگار ست ، درانشاو فن شعر
کتب متعددہ دارد - اشعارش بنایت مرغوب والہ دا عتانی کا قول ہو کہ

کتب متعدده دارد-اشعارش منهایت مرغوب واله داغتانی کا قول هر که " "برابر فکرا و درم نودکسی نیست" اورش به هر که منها بیت مناسب اورموزو س تعریف کی هر-غلام علی آزآد نے خزارۂ عامرہ میں حکیم حسین شهرت کا قول نقل

كيا بحكم" دوخلص انديك كاشى، دوم اشى"

المنق كى عبائب بيندى المنقس كى طبيعت كى افتاد كمجداليى على كه وه علق كلفس كى عبائب بيندى المعارة المفار

گفت جبیی کشوس اور جارچیز کو وہ مہایت دل جبپ بنانے کی کوشش کرتا ہواور اس میں کا میاب ہوتا ہے۔ بطالف ، نکات وغیرہ سے اندازہ ہوسکتا ہو کے طبیعت مہایت شگفتہ تھی جہوہ کا استعمال عام کیا کرتا تھا اور بزم کا اتنا شائن تھا کہ دہی میں شام کے وقت ایک جاریا جہوے کی دُکان پراپنے احباب سمیت جاہمیّتا اور خوش وقت ہوتا۔ امیرار نزندگی بسرکرتا اور اپنے اوقات کو عمی مشاعل میں صوف کرتا تھا۔

مخلص کی فارسی اجس ملک کی علی زبان اجنبی ہو وہاں ایک ایسے شخص کو مخلص کی فارسی اجس کا ملغ علم مرف چندگ ہوں، دربعض ابل زبان کے

له نشتر عشق رق، ج ۲ - ق ۳۲ د سله بجیح النفائش رق پنجاب اینورسی) م م ۱۳۵ سله نیزارهٔ عامره ص ۲۵ سا

ماقد گفتگوتک ہی محدود ہو، زباں داں ہونے کا دعوی کرنا اور زباں دانوں کے ساتھ گفتگوتک ہی محدود ہو، زباں داں ہونے کا دعوی کرنا اور زباں دانوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہہت کم ممکن ہوسکتا ہو اور اس حیثیت سے مختص کا اول ہن رستانی ہونا اور کھے ہی ہونا اور کھے ہی دونم ہوسکتی تھی کہ اس کو زبان کے طبیعہ دونم ہم محاورات ہی زبان دانا فدعوی بنہ ہوسکتا لیکن محلق کے حالات معلوم کرنے سے اس امر کا بتا جیتا ہو کہ کو کمنس اور بی مزاکروں میں اہل زبان کے ساتھ حرفیان اور ہم حیثما نہ گفتگو کرستا تھا۔

مخلص زبان وانوں کے اشعار پر ننقید بھی کیا کرتا تھا۔اکٹر اوقات خان آردو کے ساتھ بعبض محاورات کی صحت وسقم کے معلطے میں اختلاف ہوجاتا تھا حالانکہ خان آردوکی بزرگی کو ستبلیم کرتے ہتے۔

دوال سطنتِ مُغلیہ کے وقت فارسی زبان میں بھی کانی زوال اکنچکا کھا۔
ہنشا پر داندی میں مختلف ہم کی بخش اور نزاعیں پیدا ہوگئ تھیں ۔ چنا کنچہ الخی میں سے ایک نزاع " استعال الفاظ ہندی درفارسی "کے شعلق تھی ۔ ایک گردہ کا خیال تھا کہ فارسی میں ہندی الفاظ کی آمیزش، فصاحت میں فرق پیدا کر دیتی ہی فیال تھا کہ فارسی میں ہندی الفاظ کی آمیزش، فصاحت میں فرق پیدا کر دیتی ہی اور دوسری جاعت کا پینجیال تھا کہ جب ٹرکی، توال فی دفیرہ نبایاں کی آمیزش المادئ می میٹرش المادئ کو برمزہ نبیں کرسکتی تو ہندی ہو بہت حد کہ فارسی سے متحد الاصل ہو کس طرح اس الزام کا شکار ہوسکتی ہی اس گردہ کے امام سراج الحقیقین خان آرت و کھے۔ مفام پر اس الزام کا شکار ہوسکتی ہی اس گردہ کے امام سراج الحقیقین خان آرت و کھے۔ مفام پر المائی میں بادے میں خان آرت و کا پیر و کھا۔ مرآ ہ الاصطلاح میں ایک مقام پر المائی ہو کہ است کہ الفاظ ہندی در اشعار فارسی اور مدن درست میں الفاظ میں چنے ہا برائے نوازی است کہ الفاظ ہرکیا ہی کہ فارسی میں ہندی الفاظ مختاراند " یعینہ اسی طرح کا خیال جمینت آئی میں ظاہرکیا ہی کہ فارسی میں ہندی الفاظ مختارانہ " یعینہ اسی طرح کا خیال جمینت آئی میں ظاہرکیا ہی کہ فارسی میں ہندی الفاظ مختارانہ " یعینہ اسی طرح کا خیال جمینت آئی میں ظاہرکیا ہی کہ فارسی میں ہندی الفاظ مختارانہ " یعینہ اسی طرح کا خیال جمینت آئی میں ظاہرکیا ہی کہ فارسی میں ہندی الفاظ

له جمنتان مِن ۵۹

كااستعال قادرالكلام لوكوں كے ميے جايز ہو۔

فخلص کا انداز تحریم می است فارسی می ایک نیا انداز نکالا بوشتر عشق می ایک نیا انداز نکالا بوشتر عشق می می ایک نیا انداز نکالا بوشتر عشق نیاده تکلف به بی نکور دانشا می زمان و مشکل نویسی کے الزام سے بالکل بری منہیں قرار دما جا سکتا۔ بعض اوقات عبارت میں وہی دنگ نمایاں بوجاتا بہ جواس زمانے کے اکثر مشکل سنیا انشا پردازوں کی خصوصیت تھی اور در حقیقت اس زمانے میں سنخوس کا منتہائے نظر بہی تھا۔

کسی واقع یا منظر کاصیح نقشہ کھینچنے بین محلق کمال کردگھ آیا تھا۔ کلام میں متانت اور روانی تھی، اس کوزبان پرکائی قدرت حاصل تھی، وہ انشا بین بلائکف اہل زبان کے محاورات استعال کرتا ہی نیٹر کے کچھ فقروں کے بعد شعرلا تا ہی اور برعمل لا آ ہی، وہ عبار توں بین ہندی الفاظ کو بھی کبھی استعال کرتا ہی جہنستان کی نظر سا دہ اور سکفتہ معلوم ہوتی ہی جہنستان اور رقعات کے علاوہ محلق کی نظر سا دہ اور شکفتہ معلوم ہوتی ہی جہنستان اور رقعات کے علاوہ محلق کی انشاب نظر کا جو المون سمیں ویکھنے کا انفاف ہوا ہی اس کی بنا پر یہ امر بلانو ف تردید کہا جاسکتا ہی کہ مختص فارسی کے بلند بابی او یہوں میں سے تھا اور ادبیات فالک کی کوئی تاریخ اس کی نظر انداز بہیں کرسکتی۔

مخلص کی شاعری اس ہی مخلف کی شاعری کے متعلق کچھ کہنا ہی ۔ افسوس ہوکہ مخلف کی شاعری کے کہنا ہی ۔ افسوس ہوکہ مخلف کی شاعری انسان کی مخبع النفائش ہم اس کی کچھ غزلیں ، ایک دو میں اس کے کلام کا کمؤنہ درج ہی ۔ دقعات میں بھی اس کی کچھ غزلیں ، ایک دو لیہ نشترعش دقمی پنجاب یونیورسٹی ) ج م ، عن ۲۵ م ب ساتھ بھی النفائش رقمی بنجاب یونیورسٹی ) ج م ، عن ۲۵ م ب ساتھ بھی النفائش رقمی بنجاب یونیورسٹی ) ت من ۲۵ م

قطع ایک آدم مختر شنوی بر خزاد عامره اور مخزن الغرائب یل بی اس کے کلام کا مورد موجود ہر فشتر عشق میں بہت سے اشعاد موسے کے طور بہتی کیے گئے ہیں ، ظاہر ہرکہ مختس کے کلام ہراس وقت تک مجموعی حیثیت سے کوئی جامع تبصرہ نہیں کرسکتے حبب تک کہ بھلاکلام پیش نظرنہ ہو۔

مخلق نے مزا بیل سے اصلاح لی ہی گر اس کا کلام سادگی طرزخیال ادردانی سے متعمد جو متاخرین یں "طرزخیال" کوجومترلیت حاصل ہوئی ہواس کا اثر ہادے شاعور بودے طور پر منہیں بڑا ورن اس زملنے ین علقِ نکراس ا مرکے مراوف تھا کہ شعریں وہ وقیق خیال بیدا کیا جائے کہ اس کا سمجمنا عام افهام واذبان سے باہر ہو" نظم را بحدِ اعتدال رسانیدہ " نشترعشق کا مقولهج اوربيرواقع بحكه اس كاكلام سلاست كمي طرف ماكل بهر غلام على أ و الحقيق بي كيسخن انندلام قشقة قبول برجبي دارد" اس كى وجرية علوم بوتى بركفنس ك کلام بر کمتیل زیادہ ہرا وراس چیزسے اس کے کلام میں ایک شوخی پریا ہوگئی ہر المُنْ وَ كَلِيمَ بِي كُهُ الشَّعَارِشُ بِهَا بِيتِ مِرْغُوبٌ ولِوان كَا إِيكُ تَسْوَمُ اللَّهِ يَأْفُ لا تَبريني میں محفوظ ہولیکن اس کے علا وہ کہیں بتا نہیں جیاتا بھی رعنا میں ہوکہ مخلص کا دريان دس بزار ابيات برشتل شيء انديانس لائبريري بي بوسخه براس يس ر باعیات بھی ہیں اُس سننے کی ایک خصوصیت یہ ہوکہ وہ معتنف کی زندگی میں كعماكيا عقااس كي كراس كي تاريخ كابت وربيجان في عدالم مريعان على الله والمعلى المناق كا ويوان ابني أنكول سينبي ويجما اوركام كاجو الورايين کیا ہودہ مجمع النفائس سے نقل کیا ہو۔ ہم اب مخلص کے کلام کانوندیش کرتے ہیں۔ له نشتر عشق ابيناً منه خزارً عامره ص ٢٠٥ عله جمع النفائش اليناً سك الله يأنس لائبريرى كشيالاك، عدد١٠٠١هـ وكميونبرست بانكي بور ١٣١٨ انترعثق مي كلي يي تعدادابات كي دی، ج-

غریب در دمندے سکیے آزر دہ جانے را بیائے گلینے دیدیم شیت استخاسے وا سفردؤد دوراز آمره دربيش مرا کرد در خانهٔ آئینه نظر بند مرا ر بید سر زشرِم آب گشتیم. خاک برسروا تنباگزا شتید درین گلشان مرا نگزاشت فصل گل تجمین باغبال مرا بدئے خوں آیداز ف ذ بنده برود بنوز آفاز ست ارتو مخلص ناله وازيا أشنيد السس ست كَريه كُوينِد اثر دامشتهاست بباداز جانب ما عدد نواه است بعد ازیں اختیار پالان ست گزارید کر سودا دارو گرنشد امروز، فردا مے شود خِوَال كَبِيكِ وقب شام درگلزار محكردد عندليبان مهمه كمجا شده فرما دكنند بنده پرود! سرمازالاسلامت باشد ايرابسرقا كم مقام حضرت مجنول تثود صدبها وأخرشدومن كبجنال دلوامنام كدايل رعناجوال بسيار مصامد بياين

ے میازارا محبّت بازیرل من نافلنے دا ذحال لمبل سكين ندادم اطسسداع امّا مه بردسودلم عرزلف توازنویش مرا مه حسن درقیدتماشاک توانگندمرا ه گزشتی از نظره بے تو زندہ ایم ہوز مه ای بلان ککرده سفر جانب نفس إ بمبلاں شركب فغال مے شدم ولے ے قصت کر کوہ کن بود گویا ه ازخطت شور در جهال اقاد ے ماجرائے ببل وکل شاہدا حوال ماست ے ماندیدیم بحبث م نوداہ ے گرفتم ارتکاب می گناہ است ے توبہ شوم است نصل کُل ،گفتم ه نبود قابل صحت منتص ے از قدش برمن قیامت ورجاں ب سیمتانها شکن مکوے یاد مے کردد ے نوش نشینا ب حجن بادسفرمے بندند ے گرمناسب نبود کا عرف درکویت ت چون منجم ديدطالع امرام خنديدوكفت ے بلبل سوریدہ جون ندار دایں جس مه ازان سر مخطه وربرسکیم مرونکستان ا

مه عکس جینم نوشت درا کمیراست یا شنامے کند در ایب این است معنوق عجبت گل برولبیارسستای ببل مباوا از چین غافل در آیا م خزال باتی است معنوق می مین در آیا م خزال باتی معنوق می در این میاحب کے گتب خانے بی خلق کی دُباعیات معنوق می بینخوش برود در گھر سے کھا گیا ہی اس کے ایک صفح کا عکس بوج د محنوق میں شامل ہے۔

مخلص كى تصنيفات انسوس كه آرو كه درانشا و فن شعركشب متعدده وادد»

ہیں اپنی کوشش سے صرف ذیل کی کتا ہوں کا پتاجیل سکا ہو ۔۔

١. مرأة الاصطلاح

٧- حينشان

سررتغات

ى - بېنگامتىعشق

۵-کارنامرُعشق

بد مذکره

۵ - بری خانه ایشیا مک سوسائی بنگال بس ایک کتاب مرفع تصویر " ہر ہا اخیال ہی خاند اور مرفع تصویر " ہر ہا اخیال ہوکہ کر بری خاند اور مرفع تصویر ایک ہی چنر کے دو حقے ہیں ۔ ۸ - دلوان نظم

ان بی سے بعض تصنیفات کا ذکر پہلے انجکا ہی بہاں ہم صرف مراة الاصطلاح کو لیتے ہیں جو بلحاظ تدروقیمت مخلق کی تصنیفات بی سب سے اہم ہو۔

مراة الاصطلاح مراق الاش کرنا پڑتا تھا، خود ہن ستان کے مسلمان کھی صحیح نادی کے مسلمان کھی صحیح کا دیں کے مسلمان کھی صحیح کا دیں کے مسلمان کھی صحیح کے اور مسلمان کے مسلمان کھی صحیح کے اور مسلمان کے مسلم



ر ناعیات محلص کے ایک خود نوشتہ نسخے کا ایک ورق (پنجاب یونیورسٹی شیرانی کا لیکش)

لیے سند نہ سمجھے جائے تھے اس سے کہ فارس کا اصلی ما ہر صحیح معنوں میں ایک ایرانی ہی ہوسکتا ہو نہ کرمنے کی مزید ضرورت ہی ہوسکتا ہو نہ کرمنے گی مزید ضرورت اس بیے بھی تھی کہ شاہی دفاتر کے بلاز مین کی زبان صاف نہ تھی اور اسی ناصاف اور غیر شستہ زبان کا رواج مُنسفین تک بھی جا پہنچا تھا۔ اس صرورت کی بنا پراس عہد میں بیشار گئت نہیں بیدا ہو سے جن میں خان آ رَدَّو، ہما دا مُصنف، وارستہ احد میں بیدا ہو ہے جن میں خان آ رَدَّو، ہما دا مُصنف، وارستہ احد طیک بید بہار تا اب ذکریں۔

ان نفات کی ایک بڑی نزو۔ ت بی تی کہ عام لوگ صرف کی بی فارسی سے
اشنا ہونے نے ادران ۔ وزمرہ و محاورات سے بوئے لوگوں میں ایران کے اندہ
دائے ہو۔ ت تے محف نا واقف ہوتے تھے جز بخہ قتیل نے اپنی تصنیفات میں اس
کا بارہ ذکر کیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ اگر مہند ستانیوں میں سے کسی کو ایرا نبوں کے
ساتھ گفتگو کا موقعہ ہوتا تو افہا م تینہ مسے بھی تن صرد مہنا - اِس صرورت کو پورا
کرنے کے لیے کئی ایسی گفات کھی گئیں جن میں صرف ان الفاظ کا اندواج ہوا
جن سے ہند ستانی فارسی واں نا آشنا ہونے اس کام کی تکمیل کے لیے لغت فویو
کو زباں وانوں کی کتابوں اور ان کی گفتگو سے استنا دکرنا پڑتا جہانچے مصنف
سے خود دیا ہے میں بیان کیا ہی۔

" برخلاف فرمنگ نوسیال که بتحریر لغات قدیم مصروف بوده بخصتی مصطلحات فارسی گویان تا زه توجه منوده آید ...... واز خدمت زمال دان معتبر بیایتخیش رسید"

ے : بخ تصنیف ''تحقیق اصطلاحات''کے اعداد کے برابر ہوئین ش<sup>وال</sup> رجری

له مرأة الاصطلاح (فلى ملوكه ينيوسي لاتبريري لا بور) ورق ا

بانکی بودلائبریری کا فہرست نگاد لکھتا ہے کہ کتاب کے آخریں مثالہ بھری کی بجائے مولائبریری کا فہرست نگاد لکھتا ہے کہ کتاب کے اخریں مشخص اسی کوئ بجائے معاللہ بھری مرقوم ہو بنجاب و نیورٹی لائبریری کے ساتھ مقید کیا گیا ہی جانج عبادت مہیں می کتاب میں موجود ہے ۔ مثلاً ورق وو بدل ضلعت ۔ مشکل مرتب کا فریعی کتاب میں موجود ہے ۔ مثلاً ورق وو بدل ضلعت ۔

مع سر سر المعنف نے دیباج ہیں اپنے مافذ کا ذکر نہیں کیا عرف کما ب کے مافذ استا کہا ہم واز خدمت زباں دانان معتبر ببایر تحقیق رسیہ معنف نے شدت کے ساقھ اس احری پا بندی کی ہو کہا بنے زمانے کے ساقہ اس احری پا بندی کی ہو کہا بنے زمانے کے سافہ اس احری پا بندی کی ہو کہا بنے زمانے کے سافہ اس احری پا بندی کی ہو کہا بنے زمانے کے سافہ الدین اُرز و اسعیال مرائج الدین اُرز و اسعیال مرائج الدین اُرز و استعاد ما مطور پر لئے ہی اور حقیقت یہ ہو کہ یہ طریقہ معنف مرزانجات وغیرہ کے اشعاد عام طور پر لئے ہی اور حقیقت یہ ہو کہ یہ طریقہ معنف المرک مناسب کی غرض اصلی اسی امرک مناسب کے مناسب و قدت نظر کے ساتھ اختیار کیا ہو اور کتاب کی غرض اصلی اسی امرک متعام اس اور شری میں میں ہوئے میں اس طرز عمل پر اعتام کو سے سانہ داست کہ ہو " صاحبان ایں فن ہر دائم حووث خور دہ گیرند کہ ایں جو شم اسنا داست کہ کہ کے ابنہ اہل ایراند وزبال دال بہتند، دوم آل کسان اند کہ شل مرزا صائب کی مقال کی میں مرزا میں اور نہ سے میں اس بودند "

وطالب کلیم و قدسی وسلیم رفیق شاں بودند "

مخلص نے اپنے مسلمات کی بنایا تو زبال دانوں کے اشعاد بر رکھی ہم اے فہرست بنی بودج و مسامات کی بنایا تو زبال دانوں کے اشعاد بر رکھی ہم اے فہرست بنی بودج و مسامات عدد ۱۰ ملائد رالگر برسر فرالا دبنی نرم شودگی شرح بن مخلق نزاگر برسر فرالا دبنی نرم شودگی شرح بن مخلق نزایک تقدد یا بوجس کا آغازیوں ہو" حالا کمرمال ، ۱۵ است الم "گرجینتان میں اسی دائع بر مراة الاصطلاح و دق مرم او ب دبنیل سرگوشی)

یاان کی کتا بون پریاان کی گفتگو پر چراخ برایت، اشال مرزا محد فرونی سراج پیش حجّست ساطع متر ساطع ، تحفهٔ سامی آندکرهٔ طاهرنصر آبادی ، فرمهنگ جها مگیری ، واقعات بابری وغیره کا ذکرکتاب بی آیا پر ایسامعلوم بوتا به که مخلص سے زیادہ تر سراج اللغہ، حجبت ساطع اوراشال مرزامحد فروتنی کی طرف توجہ کی ہی۔

مراۃ الاصطلاح کی خصوصیات ادر صرف بھن اصطلاحات تک ہی محددد ہوت ہماس کی در مرف بھن اصطلاحات تک ہی محددد ہوتا ہماس کی دل جب طرز ترتیب اس کے بیے باعثِ امتیاز ہی مرآۃ جہاں ایک نفت کی کتاب ہم دہاں ایک بیاض بھی ہی جوہر مذات کے آدمی کے لیے جاذب توج ہی کر نفت کی کتاب ہم دہاں ایک بیاض بھی ہی جوہر مذات کے آدمی کے لیے جاذب توج ہی مرزی الدین ہم مصنف کے ذاتی حالات بھی اس کتاب سے مجرزت مل مسلمتے ہمیں براج الدین ارزو کے ساتھ اس کے تعلق ت کا حال اس سے بخربی معلوم ہموتا ہم اوراس کے علاوہ اکثر حقائی اس سے منکشون ہم تے ہمیں جن سے عنکق کے دافعات نفلی کی علاوہ اکثر حقائی اس سے منکشون ہم تے ہمیں جن سے عنکق کے دافعات نفلی کی کی علاوہ اکثر حقائی اس سے منکشون ہم تے ہمیں جن سے عنکق کے دافعات نفلی کی کی علاوہ اکثر حقائی اس سے منکشون ہم تے ہمیں جن سے عنکق کے دافعات نفلی کی ک

ترتيب مين فالمره الطايا كيا ببويه

۳- بیر کتاب اس کمی کوکسی حدیک پوراکرتی ہی جو ہمادی سیاسی تاریخوں میں موجود ہی معاشرتی حالات کا ملناس قدر دشوار ہی کہ ان کے متعلق معمولی واقعات کا معلوم کر لینا بھی غنیمت ہی انتظامات ساطنت، ہندت نیوں کے دسوم اور دیگرمشال کا معلوم کر لینا بھی غنیمت ہی آریخی سے بہت کم ملنا ہی اوراسی کمی کومراً قالا صطلاح کسی حد کا حال ہمیں ووسری تاریخی سے بہت کم ملنا ہی اوراسی کمی کومراً قالا صطلاح کسی حد تک بولاکرتی ہی ہم ذیل میں مثال کے طور پر بعض بیزوں کو پیش کرتے ہیں تاکہ اس سے ہادے مقصد کی تشریح ہوجائے۔

إ-ضوابط - يعنى تمام وه رواج جوحكومت كا دستورالعل عقي ان كے متعلق كما ب ميں جا بجامنتشرطوريه ذكراً يا يح منصب كي فقيل رق ١٥ بْرِيلِ منصب) جاگيركي اقسام مثلاً خالصه شريفيه، صرف خاص ، جاگير نبول، برگ بها اوران می**ر فرق** (ق مهار افطاع) احوال دستوراعظم (ق ۱۷) ا حال دسنور اعظم) احوال تنخواه رق ۱۱: احوال تنخواه) وزیر کے تقرر کا قانون عالمگیرے عہدے وزیرے تقرر کے لیے کوئی ضابط منتحارق ،١٠ الوال رستوراعظم) دیوان تن کا ذکر اوراس کے منصب کی تشریح ۔القاب وخطایات کا تغصیل حال و کیل مطلق کے خطابات (ق ۱۱: احوال القاب) سلطنت مغليه كيلعف أمرا كاحال رق ١٠: القاب بؤاب أصف حاه) تنخاه کا چک جس کو برات "کیتے متعے دق ۳۹، برات) ہندستان میں سرکا ری خط وکمانت کے منعلق مختلف ضوابط رق به تبلیق ، من پیتان میں د فتر تنخواه كو د فترتن كتيم بي تبخواه ك تنعلق بعض قوانين وضوابط رق ٩٥ بنخواه) دربارون مي لباس كي خضيص (ق ٨١: حارقب) داروغه وخان اصدركا

سله علامت ت سيمراد درق بي

مغهوم، خان سامال میرسایان کا منصب رق سر ۹ : خان سامان) با دشاهو<sup>ن</sup> كى طرف عن أم اكوجو بالا يوش " يعنى ضلعت منى بر رق 99 : ضلعت > نىنچىرىيدالىت كاھال د ق ۱۲۲: زىنچىرىدالىت) كماس<u>ىمەسىم</u>ىتىنى ھا بىلەرق ۱۲۲: سنشين قافله مبرتوزك اول مبرتوزك دوم كابيان (ق ٥٥ البحب سياول) طغرابعنی فران نویسی کے مختلف طریقے رق ۱۲۱ طغرای شاہی تحیمے دغیر محصمتن باین اق ۱۶۲ عناب فورق) درخواست یاعضداشت کا صابطه رق ۱۶۰ عرصنداشت) فرمان بالمشافهه رق ١٤٠ فرمان بالمشافهم لباس كي خصيص شابی درباروسیس رق ۱۱، قرفاول میرشکاد کاعهده رق ۱۷، قرقاول غرض اس طرح کے حالات منتشر صورت میں ملتے ہیں جومنعلیہ سلطنت کے عدية خرك درباري نظم ونسق يرخ طرخوا هروشني والنتي أي-ب - سوم کا تذکرہ کمثلاً " ہبڑہ ویان سکے زیر عنوان شاوی کی رسوم ہر شبسره رق ۲۸ مسبینهٔ الوان ایک زیر عنوان مبشن نورونه کا حال رق ۲۸ م). مويميركا حال رن ا٢: ترريخ طلا) مندستان مي سيرهم بوكدس ورواس سے آتے ہی اس سے واپس مہیں جاتے سیر اوٹرا میں کاطرانقہ جراف ۱۹۲ تغیروادن راه) سالگره کی رسم رق ۱۲۰ اسالگره) بهمهارگیون کی دسوم رق ۱۲۵ شرب البهود)"سنى" كا ذكررت ١٢٩ بستى) وغيره.

میں بہابیت عمدہ نیار ہونا تھا رق ۱۲۰: زربنت نمک کی کانیں ہمندستان میں رق ۱۳۷: سنگ نمک کھٹنا ہمری کا شکار بہا بیت عمدہ حال رق ۱۳۸: شکار قمرغه) فن تصویرکشی رق ۱۵، ۱۵، ۱۵، صورت جا دو) عطر گلاب بیٹا دہیں بکثرت ہونا تھا رق ۱۲: عطر گلاب تہوہ کا دکھیب بیان رق ۱۵، ۱۵، ۱۵، تہوہ) بیٹولوں کی مختلف اقسام جواس وقت ہمندستان میں موجود تھے رق ۱۹، ۱۹، الالاعباسی) فن میناکاری رق ۲۰۰: میناکار) اس زمانے کے لباس کا مختصر ساحال رق ۲۱۹: بار بیراین)

م - چوتھی خصوصیت اس کتاب کی یہ بوکہ اس میں معاصرین کا حال بھی ملتا ہو۔ اس میں شک بنیں کہ وہ حالات اتنے زیاد تفصیلی بنیں جننے کہ دوسرے مذکرول س منتهي الرسم كويد وكيونا جائي كرايك كفت كى كتاب اس قدوفسيل كي تحل بعى بنیر موسکتی ا در بورسرسری حالات مرآه مین منتی وه بوجه مینی موسف کے بنهایت ہی منتدا ورمعسر مجھے جانے کے قابل ہیں ذیل کے حالات اس کتاب سے ملتے ہیں،۔ وكرىعف أمل ملطنت بعنمن مقدّم (ق مرا القاب نواب معاليه معامية) وزلباش خال أمبر كامال رق ١٩: أميد) راجاد بإدام عمم مُعسّف رق ٢٠: انگشترزههار) زا برعلی خان سخارق ۱۳ ب: ببائے خور گرفتن) موایت الله نوش زيس كا حال وق مع بستغير واجا مردى وام والدمعتف كالتمورا سامال دق و ۵ : تحت الحنك) مرزامها تمب كامختصرحال رق ۹ و : تركردن) را جابری سنگوتیرانداز رق ۱، تیر محداحس ساتع رق ۹ ، جنون دوری) شكسته زييون كاحال رق مه، خطشكت، دائے زا ده مركرن رق مور : دشت لانه) داجا چومنگوکاحال رق ۱۲۰ زربفت، جهان آدابگم رق ۱۲۱: زرگل) الادت خال (ق ۱۲۲ ؛ زلو) معززخال انسَررق ۱۲۴ زیر دزبر)

اشم خال می ترت رق ۱۳۲: سرخ شدن ) محد علی حرّی رق ۱۳۸: شکارجرگر مرزا عبد الغنی بیگ قبول ولیسرش گرامی (ق ۱۵۱، ۱۵۱: شیرهاجی ) میر شرف الدین بیآم حشت رق ۱۵۱، ۱۵۱: صندل دنگ و دمعتورو سخرف الدین بیآم حشت رق ۱۵۱، ۱۵۱: صندل دنگ و دمعتورت نولیی) کاهال جن کے نام گوردهن و چرن داس تھے رق ۱۵۰: صورت نولیی) نعمت الله خال مرحم رق ۱۹۳، طویا دواصلات محد خال دیوانه انیونی رق ۱۹۰: کوکناد) اس فهرست بی اکثر لوگ مخلق کے معامر بیں ۔ رق ۱۹۰: کوکناد) اس فهرست بی اکثر لوگ مخلق کے معامر بیں ۔ دوره اس کی ترتیب انوکھی ہی جس کا کھوڑا ساحال بہلے آجیکا ہی ۔

بہارعجمنے تفتق کی منت سے کانی فائدہ اٹھایا ہی ۔ اکٹر الفاظ بہا تجم نے باکس حرف برحون تقل کر لیے ہیں بھٹلاً چوز سغد وغیرہ بعض اوقات بہار مخلق کی عبارت نقل کرتا ہی اور اپنی طرف سے بھی معلومات کا امنا فرکرتا ہی البیم تخلق کے معمن الفاظ کو حذت کر دیتا ہی ۔

بہارعجم کی آخری المیریش میں (سلافی یا نوکشور دیا بیرصفوری) مآخذ میں اندوام خلص کی بجائے خلص کا انتی کا ذکر آتا ہر حالانکہ یہ صحیح نہیں خلیمات کا کوئی رسالہ لغت میں ہے کہ بہیں آیا اور مذخلص آتا متاخر ہی ہو کہ بہار نے اس کو اپنے آخری ایڈ لیشن میں استعمال کیا ہو لیکن ابتدائی نسخوں میں اس کا ذکر تک بھی نہ کیا ہو۔ اس کی تردید اس بات سے بھی ہوتی ہو کہ بائی بورلائبری میں اندرمن کا جو خلاصہ بہار عجم موجود ہر اس میں صاف طور پر "اندرام مخلفی" مرقوم ہر نیزخود صاحب بہار عجم موجود ہر اس میں صاف طور پر "اندرام مخلفی" مرقوم ہر نیزخود صاحب بہار عجم موجود ہر اس میں صاف طور پر "اندرام مخلفی" مرقوم ہر نیزخود صاحب بہار عجم موجود ہر اس میں صاف طور پر "اندرام مخلفی" کرتا ہر بیں ان حالات میں مولئہ بالا عبارت طباعت کی علی سے زیا دہ کیا جیئیت رکھنی ہر۔

وأرستهاس كاب كا ذكر بني كرتا اوركوى تعجب بنبي كه وارسته ك

دیدہ ودانستہ اس کے ذکرسے اعراض کیا ہو۔ ان لغات کی تقابی حیشیت پر ہم مہار کے ذکر میں روشنی ڈالیں گے.

# سيالكوني مل وآرشنه مصطلحات وارتشه

وارسته، سیالکوٹی مل سیالکوٹی مل سیالکوٹ کا رہنے والاتھا بعن معقف حالات زیرگی اسے سے بیتیجہ کالناصح بہیں کہ اس کا مقام بیدائیش کا ہوری بھی کہتے ہیں لیکن اس سے بیتیجہ کالناصح بہیں کہ اس کا مقام بیدائیش کا ہور تھا۔ وارستہ کا نام ہی اس کے مقام بیدائیش پر دلالت کرتا ہی۔ ہندووں میں سیالکوٹی مل، نینا وری مل، مزسری لال وغید امول کا رواج عام ہی لہٰذا اس امر کے تسلیم کرنے ہیں کوئی شبہ نہیں ہو کہ سیالکوٹی مل کا یہ نام اس کے میالکوٹ میں بیدا ہونے کی وجہ سے رکھا گیا ہوگا۔

وارسته کے تعلیمی، خاندانی اور دیگر حالات پر تاریکی کا ایک پر دہ جھایا ہُوا
ہو۔ وارسته کی نفسنیفات سے اس امر کا بتاحید ہو کر پر محمطی را نی سیالکوئی اس کے
اُستاد تھے میر محمد علی منصل میں فوت ہوئے اور بقول سر نوش اینے وقت کے
ا چھے شاءوں میں سے تھے ان کے حالات خزائے عامرہ اور نذکر کہ سروش اور
نشر عشق میں مل سکتے ہیں بیمعلوم بہیں ہوسکا کہ وارستہ نے میر محمد علی سے کس
نشر عشق میں اس سکتے ہیں بیمعلوم بہیں ہوسکا کہ وارستہ نے میر محمد علی سے کس
شعبہ علم میں اس تفادہ کیا، شاید شعروشاعری کا ذوق ان سے پایا ہو اس لیے کہ
باتی اصاف علم میں ال کو کو تک خاص شہر سے حاصل مزشی .

له کل دعن ربانی پورلائبریری فهرست جیدی سرمها) سه موید بریان بس،

شك بُوخمن كَنظر بوشنزص ٣٠ كه خشاً مصطلحات ومطلع السعدين

عركا اخرى حِقد والسته في ويه غاذي خال بن بسرك اوراسي مقام بر سنماليم بي ميل بناء

عادف میں ایک مصنون کے سلسلے میں وارستہ کے حت ایران استق بردرج ای د دقیس سال کسایان یس را جهان وہادیاب علم وففنل کی صحبت سے علی فائدہ اُکھا اً دیا اسی طرح بلوچمن صاحب نے كنشر بينسنر بن وأرسته كا ذكر كريت موت كها بركه اس ف ايلان كى سياحت كى اودوبال عرصه درازتك قيام بزير ره كرمحاودات كى تحقيق بي مصروف رما. بم اس بارسے میں کوئی حتی دائے چین نہیں کرسکتے ستدسلیمان صاحب ہے اپنے باین کا المفذنهين بتايا اسي طرح الوخن صاحب في مي كتاب كاحواله منين ويا "مصطلحات الشعرار وآرسته"ك ديباه كان الفاظ مع شبهريدا مومكرا بود. "ناچارديوع بزبال دانان ايال دياد منودم و بنجر ومسال

دري الماش بسر بُردم "

مکین ہارے خیال میں ان الفاظ سے وارستے کی سیاحت ایران راسدالل نہیں کیا جاسکتا کون نہیں جانبا کہ ہندستان میں رہ کربھی محاورہ دانان ایران سے بعض محاودات کے بارے میں استصواب کیا جاسکا تھا اس لیے کہ اس وقت بیال ایرانیول کی مبیت بڑی تعداد تھیم تھی غرض برکہ جاری دائے یں وا رستہ کے اہران جانے کا بیان معنبر بہیں کم از کم ہاری نظرے کوئی معتبر والہ بی گزار إنعب كامقام بوكه وارتسم كح حالات زندكى مرت ) وحم الم منتري عرف فل رعنا " بن مختفرسا تذكره برد باتی تذکرے اس کے ذکرہے خالی ہیں ربطا ہراس کی دحبہ بیمعلوم ہوتی ہو کہ وآرشہ

ك كل رعن الينا كد معارف ١٩١٨ اكتوبر عن الما وبوخمن كنظر بوشنر

شاعری میں بلند بایر مز رکھتا ہفا جنانچراس کے کلام کاکوئی ہنوید ہمادہ پاس موجود نہیں۔اس کی سب سے بڑی فضیلت اس کی انشا پر دازی ا ورمحاورہ وائی ہر۔ اکثر تذکرے جونکہ شعر کے جالات بیٹل ہیں اس لیے ان میں وآرستہ کا ذکر مذا ان بالکن قدرتی ا مرحلوم ہوتا ہی جا آرشنہ کے مشہور مذہو سکنے کی وج یہی معلوم ہوتی ہو کہ جونکہ دارشتہ نے اپنی عمر بجاب ہی میں بسر کی ہی ا ورمراکز علی مثلاً دہلی و ایکھنؤ میں کہ جونکہ دارشتہ نے اپنی عمر بجاب ہی میں بسر کی ہی ا ورمراکز علی مثلاً دہلی و ایکھنؤ میں اسے آئے کا کم اتفاق ہوا ہی اس لیے تذکرہ فراسوں کی نگاہ سے اوجیل ہی دہا ورث کو ی وج بنیں کہ حب تذکر ول میں عمر لی مولی اوگوں کے حالات مل سکتے ہوں تو وارشتہ جب مقتق ا ورانشا پر داز اس طرح پر دہ گمنا می میں رہتا۔ اُسے جس قدر میں شہرت حال ہوئی و مصطلحات کی بنا ہر ہی۔

اشیخ محرعلی حزیں حبب ہندستان میں وارد ہوئے تو کچھ مخرعلی حزیں حب ہندستان میں وارد ہوئے تو کچھ کی ہوئی معروف ہوگئے بہاں کے شعراکی مدست کی ، اور بقول واحستانی باوجد منت سماجت و نہما لیش کے بھی اس شفے کونہ چیوڑا۔ ان کی اس حرکت سے مندستان کے اہل علم و فضل میں اُن کے خلاف غیظ و غضب کا ایک طوفان میں سرات کے خلاف غیظ و غضب کا ایک طوفان بیا ہوگیا۔ شیخ محرعلی حزیں نے محدافضل ثابت کے کلام پر بھی مخالفانہ کہ جینی بیا ہوگیا۔ شیخ محرعلی حزیں نے محدافضل ثابت کے کلام پر بھی مخالفانہ کہ جینی معدبا اعتراض کیے خان آزو نے بھی حزیں کے دیوان میں سے تھیم اشعاز کا لکر ان بیت کے ماتھ جرح کی ہی ۔ حزیں پونکہ علم وفضل کے علادہ فرم و تقوی میں بی ان بیت کے ماتھ ہوئے میں مندبید ہوگی میں کے ان بیت سے عقیدت مندبید ہوگئے ان بیت سے عقیدت مندبید ہوگئے کے جہت سے عقیدت مندبید ہوگئے کے دیوان میں مندلک تھا۔ اُس نے خود ہندستان میں اُن کے مہت سے عقیدت مندبید ہوگئے منظم جنائج وار آت بھی کسی حدیک ان کی سلک اوا دت میں منسلک تھا۔ اُس نے خود ہندستان میں اُن کے مہت سے عقیدت مندبید ہوگئے کے جنائج وار آت بھی کسی حدیک ان کی سلک اوا دت میں منسلک تھا۔ اُس نے خود ہندستان میں اُن کے مہت سے عقیدت مند بید ہوگئے۔

له ديامن الشعر (قلى نسخة يونيوس لا تبريري) ورق ٢٥

خان ارزوکی گراب تنبیه الغافلین کے مقابے یں "رجم الشاطین" نام ایک رسالہ کھا جس بین خان آرزو کے اعراضات کی تر دیدگی ہی اس بات سے ہم یہ تیج نکال سکتے ہیں کہ وار شتہ کے نزدیک ایرانی شعرا زیا دہ قابل سند سقے ، برنسبت ہندستانیوں کے خواہ وہ خان آرزو کا منصب ہی کیوں ندر کھتے ہوں ۔ "ایرانیٹ بیندی کے جوائی وہ خان آرزو کا منصب ہی کیوں ندر کھتے ہوں ۔ "ایرانیٹ بیندی کے جوش میں وارشنم صطلحات بی خان آرزوا ور دو سرے ہندستانی شعرا کے اشعاد بلود بسند ہیں کرنے میں احتیاط سے کام ایت ہے ۔ منا ہم ابنی دوسری کی بی مطلع السعدین میں کہیں کہیں سراج المحققین "کے قول کو تشلیم ابنی دوسری کی بی مطلع السعدین میں کہیں کہیں اسعدین میں کس

وارسترکامی ماحول کے لحاظ سے مہدا کبری سیدا ہوا ہے اپنی علی مرگرمیوں اور ذوال کا سیجاب بھریں خاص شہرت دکھتا تھا۔ اکبر کے ذمانے میں مولانا کم اور ذوال کا سیجاب بھریں خاص شہرت دکھتا تھا۔ اکبر کے ذمانے میں مولانا کم الکہ الکہ بیتین اور شاہ جہاں کے ذمانے میں مولانا عبدالحکیم اوران کے فرز ند مولانا عبدالحکیم اوران کے فرز ند مولانا عبدالحکیم اوران کے فرز ند مولانا عبدالحد کا علم وفضل تمام طلبہ علم کے لیے باعثِ کشش دہ جبکا تھا۔ اس کے علاوہ سیالکوٹ کے مان تھی جریری اور جبا تھیری کا غذ بھی مشہور ستھے۔ وارشتہ کے اکسا دمیر محمد علی دائج کھی سیا کوٹ کے دہنے والے تھے۔ وارشتہ کی ابتدا کی تربیت براس ماحول کا اثر ضرور بڑا ہوگا۔ جبنا نجیمعلوم ہوتا ہو کہ وارشتہ کی طبیعت میں سطیت کی بجائے میں اور تنگ خیالی کی بجائے وسیع النظری موجد کی طبیعت میں سطیت کی بجائے میں نہیں آئی۔

والرسه الخفيد المرابة المناه ا

له خلامتدالتواريخ سجان داسة ـص

خاس داست برحبل کراس کی تملیل کی کوشش کی متاخرین و آرسته کو استاد تسلیم کرتے ہیں علم شعرکو وارستہ نے نئی ترکیب سے مدون کیا چنائج "مطلع السعدین" کے ذکریں ہم قدر کے فقین کے ساتھ باین کریں گے وارسته انشا میں خاص قسم کے خیالات کا پابند کھا ہوہ" تقرف "کوشعری جائز شعجمتا تھا بغمت خان عالی سے معاصرة حدر آبا وہی جو انداز اختیا دکیا ہی وارسته اس کا محالف کھا بچا بخر مطلع السعدین رص ۸۲) میں لکھا ہی ۔ خان عالی شرے کہ تصنی جہل ملائی انشاکر دہ قابل وثوق نمیست " سی سی المخ

مشری مونه اسماس کی تتاب "صفات کا منات "سے اس کی نظر کا منورہ بیش مشری مونه اسکی نظر کا منورہ بیش مشری منونه ا

"ورصفت روزجمعه جمعه بادشا بهست الموركه ورمساجد خطبه بنامش خواند ودره ارس خطا نادى بفربانش مى نگادند من فربانش مى نگادند من فربان مى درياضت كيشيست كه مام أير سجده مع خواند سورة توب برزبان مى داند ادينه بازادست كه يك بدرمتاع در داسته اش مهي ست وازكثرت اسباب كرامت دشك بازادمينا از سطوت احتسابش بيايد رندان بروييا نها خالى ست " رصفات كائنات صسال)

اس کے دیوان کا کہیں ذکر نہیں جس سے معلوم ہوتا ہو کہوہ صاحب دیوان کا کہیں ذکر نہیں جس سے معلوم ہوتا ہو کہوہ صاحب میں کئیں اور اس کے کچھ اشعار مصلحات میں سلتے ہمیں لکن وہ لمونے کا کام نہیں دے سکتے اس لیے ہم نظرانداز کرتے ہیں۔ وارستہ کی تعنیفات یہ ہیں:۔ وارستہ کی تعنیفات یہ ہیں:۔ وارستہ کی تعنیفات یہ ہیں:۔

ادبيات فارسى مي مندوون كاحضر

(٣)مطلع السعدين

سفات کائنات یا عجائب وغرائب

رم) جماب شانی یارهم الشیاطین

(٥) جنگ دنگارنگ یا تذکرهٔ وارسته

اس مقام رہم صرف مطلحات کا ذکر تفصیل کے ساتھ کرتے ہیں۔ منبر ۳ تا ۵ کے بیے حاشیہ ملاحظ ہو۔

مطلع السعدين اس فن پريمث بدالدين وطواط كى كتب " معالق السح" سے كو وارست كى كان بيروى كى گئى ہى وطواط كى جو اختار الله ي طور بربيان كى جيت بين سب نے انھيں اضاد كو وائم دكھا وارشتى كى جدت كافرين طبيعت نے اس ميدان بير بجى جدت كو مدنظ دكھا اورائس نے مطلع السعدين بي متا غرين كے اشعاد كو بطور مسند بيش كيا بطلع السعدين مي متا غرين كے اشعاد كو بطور مسند بيش كيا بطلع السعدين كے مطالع سے بہادى يو داركو اورائي مضنبوط ہوتى جاتى ہى كہ وارشتى كى نظر تقليد اوركو دارہ بيروى كے خلاف ہى وہ سرموسلے ميں اپنى دائے دكھت ہى دائى بيرائى كے خلاف ہى وہ سرموسلے ميں اپنى دائے دكھت ہى وہ بيرائى كے الله كى دائے كے مطابق ہى ہو ، يہ كاب منشول مي ماضع ہو جاتى ہى اورائس كا ایک النو بينا بدیک لا بمرورى ميں موجود ہى د

عدفات کا منات گار دانون کو فاسی انشا پردازون کی تعنیفات سے ختلف مواقع اور فحت ف عدف اور فحت ف عدف اور فحت ف عدف اور منات کی منات کے منات کے مناق اس کے مناق منات کے مناق منات کے مناق کا بی نظر بھی منتی ہے۔ اندوام مناق کی نظر کے منح شدے بھی شام کیے گئے ہیں۔ ہر بایان " درصفت" کے عنوان سے شروع ہوتا ہی۔ اس کا ب کا مختصر مال ترقید نے بھی دیا ہی (دیورج سے مناق کے مناق ک

رتقيه ماشيص هنم اير ملاخطركيجي)

مصطلحات الشعر المفردات اور چیده مصطلحات کامجموع ہو کہیں کہیں اسموطلحات الدمجا ورات ہی ہیں لئین بالعموم اصطلاحات اور مجا ورات ہی ہیں لئین بالعموم اصطلاحات اور مجا ورات ہی کو جمع کرنے براکتھا کی گئی ہی۔ دیباہ جمیں لکھا ہو کہ یہ کتا ب سمال ہیں ختم ہوئی بیہ تاریخ کتا ب کے نام سے تعلق ہی۔ مؤلف دیباج ہیں لکھتا ہو کہ " ہیں عموط فل سے فصحا اور شعرا کے دوا وین کا مطالعہ کرتا رہا اس سلطی فارس کے نادرا ورغ بیب الاستعال محاورات کا علم ہوا جن کے حل کرنے کا خوا ہیں بیارہ خوا ہیں نے نفت کی کتا ہوں کو دہکھا بھالا لیکن کوئی خاص امدا ورن کی بیدہ بیال پریا ہوا ہیں نے نفت کی کتا ہوں کو دہلے المجاب ہوان کوئی خاص امدا ورن بی طوف توجہ کرنی بڑی استعالی بیدہ بیرس گزر گئے۔ اس کے بعد یہ مجموعہ تیا رہوا ، بعض محاورات کوئی شامل کریا گیا۔ وہ برس گزر گئے۔ اس کے بعد یہ مجموعہ تیا رہوا ، بعض محاورات کوئی شامل کریا گیا۔ وہ موجود دیمجے لیکن اس خیال سے کہ ان کا فائدہ عام ہوان کوئی شامل کریا گیا۔ وہ اور ایفاظ حنبیں جدید محاور وں میں متروک قراد دیا گیا ہی شامل نہیں کیے گئے۔ اور ایفاظ حنبیں جدید محاور وی میں متروک قراد دیا گیا ہی شامل نہیں کیے گئے۔ اور ایک ایک ورک فی اس کوئی گئی ہو شامل نہیں کیے گئے۔

بقيرحاشيهصفح ١٣١

جنگ دنگارنگ الکتابرکہ یہ دارستہ کی باین ہوجس می مختلف شعرائے عددا شعاد جمع ہیں۔
مفایین کے کھاظ سے ۲۰ یعنوان مقرد کیے گئے ہیں شعرائے کا النزام ہنیں کیا گیا ہو۔ گئی دعنا رائی پدرجہ میں سوم اس کی اگری اس کتاب کو تذکرے گئے کا النزام ہنیں کیا گیا ہو۔
رائی پدرجہ میں ۱۳۳۳ میں غالبا اس کتاب کو تذکرے گئے کا میں موسوم کی ہو۔
رحم الشاطین اور دی کتاب تنبیہ الغاطین کا جواب ہو۔ اس کتاب بی اُن اعتراضات کی تردید رحم النا طین کا روائی وہ این جواب نی ان اور جواب نا ہی جواب نی گئی ہو این کا کہ کہ کو گئی ہو کہ کئی ہو کئی ہو کہ کئی ہو کئی ہو کئی ہو کہ کئی ہو کہ کہ کئی ہو کہ کئی ہو کہ کئی ہو کہ کئی ہو کئی ہو کئی ہو کہ کئی ہو کہ کئی ہو کہ کئی ہو کئی ہو کئی ہو کہ کئی ہو کہ کئی ہو کہ کئی ہو کئی ہو کہ کئی ہو کئی ہو کئی ہو کہ کئی ہو کئی ہو کئی ہو کئی ہو کئی ہو کئی ہو کہ کئی ہو کہ کئی ہو کئی ہو کئی ہو کئی ہو کہ کئی ہو کئی ہو کئی ہو کئی ہو کہ کا کھی کا کھو ہو کہ کئی ہو کئی ہو کہ کا کھو کئی ہو کئی ہو کئی ہو کئی ہو کہ کئی ہو کئی ہو

مصطلحات کے مافزیمی:

فریک جهانگیری،کشف اللغات، مؤیدالفصنا، مدارالا فاصل، قاموس،
تاج المصادر، شرح دیوان خاق نی از شا دی آبا دی، شرح قصا تدانوری از فراپانی،
بطا تف شنوی معنوی، صرح مجموعة ابرا بهیم شابی منتخب اللغات - ان کے علاوہ
" محاورہ دانان ایران" سے جی استفادہ کیا ہی ۔ واکٹر راد کا خیال ہوکہ" محاورہ دانان
ایران "بھی نُفت کی کوئی کی بہ ہوجس کا شعنہ علوم نہیں بہاری رائے میں کیسی
آباب کا نام نہیں بلکہ اس سے صرف یوم ادبی کہ فخلف محاورہ دان علما سے بعن
محاورات کے بارے میں استصواب کیا گیا ہی۔ ادر بس ۔

مصطلحات کو دیجے سے علوم ہوتا ہوکہ مؤلف نے دیبا ہے ہیں اپنے سادے افار کا ام نہیں لیا بہا تیجم اور سرآج اللغم کا ذکر کتاب میں بارہا آتا ہو کوئی تعجب نہیں کہ وارستہ نے مرآة الا صطلاح مخلف کو بھی دیکھا ہو لیکن جہاں بہا تیجم اور سراج اللغم در نور اعتبا نہیں وہاں مرآة الاصطلاح کا کیا ذکر ہی ۔ ان کے علاق رسالہ نجوم طوسی، تاریخ عالم آرائے عباسی، ظفر نامته شرف الدین یزدی ، تذکره دولت شاہی ، واقعات بابری ، آئین اکبری ، تصنیفات ملامنی و ملا نہو و ما کہ و وغیرہ کا ذکر آتا ہی ۔ ایک کتاب الغیت ترکی ، سے ہی فائدہ حاصل کیا ہی ۔

بدامرفابل نحب بركه وأرسته ف منتخب اللغات (عربي) اور قاموس كو بي البيام الله المنظام المنظل ما نفد من شال كيا به وحالانكه بطام ران كما بول سي كوئى فائده حال نهي كيا .

وارسته کی سب سے بڑی خصوصیت بہ کہ ست یت وہ متاخرین می محقق اور نقاد کی سیٹیت سے

مصطلحات كي خصوصيت

بہت شہرت رکھتا ہی رشیدی نے لغت میں سب سے پہلے تنقید وجرح کا قا او بكالا خان أردون على اس طريق كواستعال كيابي وربيبها سيم صنف كالهي وصف خاص معلوم بوتا ہو. وہ حرف محا ورات اور اصطلاحات کو إ دھراً دھر سے جمع ہی تنہیں کرتا بلکہ سرم لفظ، سرم محاورے را یک نظر فوال لیتا ہواں کے بند بند كو مُباكرتا بح يُصبيطُ اورخالص ايراني كي نقطة نسكاه سيداس كوير يكتما بر-اس کے بدار کتاب بی شامل کرتا ہے۔ ہمارے خیال میں وارستہ کی سب سے بطری خوبی به که و تنجین کانسیائ اور ننقبد کا عادی هریخیانچیهم و تکھتے ہی کم صطلحات میں فارسی محا وروں برایک نا قدانہ نبگاہ ڈالی گئی ہو وہ بزرگوں کے ذخبرہ علم کولتیا ہی کہیں ان کے متلمات براعتراض کرنا ہی کہیں اُن کو قبول کرنا ہی سکی نتے زمانے کے مطابق اس براضا فرکرتا ہی کہیں نر دبا کرتا ہی کہیں نا تبدیغوض اسی طرح ایک خاص معیار کے مطابق نقار وجرح کا غن ا داکرتا ہی ہم زیل کی سطور ہیں وارستہ كياس وصف خاص كے نخلف بہلووں كى نشريج كرنتے ہيں -

چراغ برایت سے مقابلہ چراغ برایت سے مقابلہ الآنا ہی بنالاً ہم ہیں چراغ ہدایت کے ساتھ وارشہ

كامفا بله كرتے ہيں:

دا نند ( محاوره دانان ایران)

### پراغ ہرایت

ا جول كسيغ زدن و يخين : رسيمست | جول كسيغزم سفرانها نربرايدوكس ور که در قفائے شخصے که بسفری رود،آب 🏿 کوے اوچند برگب سبز برا کینه گزانستراب براً مینه بریز ندکه بسلامت بازاید دای ا برآن ریزند داین را شگون زود بیمیدنها را شگون دانند.

#### وارتتنه

نظام دست عنیب ہے دیدہ را ترکنم ازاشک چے رفتی از ہزم

درقفائے سفرے آب براکینہ زنندر طغراب

کیت تو منزلگهاست درسفر اکثنا

بروخ أينهاب ازيخ بيكاندريز

گرییتن آ نمینه و حیثم تر کردن اکتینهاز پی داشتن دا ب از پر رنجین بهانست -

صآئب ہے

کیست آل کس که برا حال مسافرگرید حبیشم آئینه بدنبال مسافرگرید

پھسم ایسے بدر ہماوراست ے

۱۰ چناں افتادم ازطاق دل برمحبتاں تنب که وقت رفتنم اکینه چشم تریفے سازد

سنجر کاشی ک

سكندر ازبيم أتينه داشت حين وداع

جم ز باده سنيبت كشيد وقت شدن

یجلی کاشی رباعی ہ

أنائكه بدامان حياست أويزند

## جراغ ہرایت

لغراسه

کوے تو منز لگه است درسفراً شنا بر دُرخ اکینه آب از پر بریگامزریز راس کے بعد آبیر کاشعردیا ہی مردن سفرىيىت چندازال بگريزند ا شکے کہ بریز ند عزیزاں درمرگ ا کے ست کہ ور پڑ مسافر دین ند

اسى طرح باره ، وابير ، واكشيدن كى تشريح نها يت تفعيلى بهر-ان الفالم واصطلاحات کی تشریح می حبیباکه اوریکی مثال سے واضح ہوگیا ہوگا بہبت سے اشعار پٹی کیے گئے ہیں اس کے مقابلے میں " چراغ ہدایت " کا بای مختصر اوراجمالي ہوا وراشعار هي ايب دون ي ـ

اكثرا وقات وأرسته جراغ بدايت كحكسى مصنمون كولتيا هرا وركيمراس برجرح كرتا بي اس كيسفم كو دا صح كرتا بي \_ جراغ وآيت

دانند خصوصاً. الآول بوالا قوى رئيوسند مي کا نقرولا تا ہو)

آب بیوست افگندن میوه - است که \ اکثرے برا نند که کنا بداذ بالبدن است ج ل ميوه بريختكي رسداب از جوبرميوه مطلقاً وما خذا ك باليدن ولوومشك بيوست أيد وليست ازخشى به رطوبت كراكبت و بعضے كو بندكر حول ميوه گراید ولهذا طفلے داکہ بالغ شود باسطلاح | بخینی دمداکب از چوہرمیوہ بیوست کید رندال كويندكه أب بيوست افكنده السنال وباليده شودا بنها اطلاق أل را برميوه ومثل میره رسیده سعیدانشرف ه میوه شیرین نودوی آب انداز دبیست انظموری کی مباعی سکیم کا شعرا ورساطَع الخ-

أن بردن ماجرا كنايدانهايت أكال اكنايداست ازمنهايت الشكال وغوابت واستعباب واستغراب حالت رهيرتاتير الس ريبرسندي عبدالغفورخان فآهل

حواع ہدایت کے علمی نسخے کا ابنک ورق جس پر وارسدہ ہے اپنے ماسے عدال میں معالم سے المعیدی حاسوے حواجاتے ہیں

ا دبیاتِ فارسی بی ہندووں کا حِصّہ اور عالی کے اشعار پیش کیے ہیں)

عَالَی ، مُحسَن ، تاتیر کے اشعاد پیش کیے ہیں اس کے بعدا عترا عن کیا ہوکر) وبعضے اعرّہ کہ ماجرا دا ہجزو محاورہ فہمیدہ اند غوابت دارد۔

وآرسته کهتا هر آب شیراز را نام هنر گفتن آب درمیان وارد زیراکه جهور ایرانیه ازان منکرند. چراغ ہرایت میں "آب شیراز"کے دومعنی درج ہی،۔ را) نہر شیراز ۲۰) شراب شیراز۔

وآرسته که ایم که بخلاف ایل لغت وآیه بیض میعادگفتن و بشعر ندکور که بیض مراد دران درست می شود بهتمک شدن پر غریب اسست " اور تقیقت بهی بهی به که اس شعرین "مراد" زیاده صحیح به د

چرائع ہدایت بیں وآیہ کے معنی سیعاد سردوزہ مسکھے ہیں اور و تحید کے اس شعر سے اسدلال کیا ہی ہے گرکام و تحید از توطلب کر د، نرنجی جز سوختن خولیش دگر وایہ ندارد

وآدسته اس براعتراض کرتا بر اود کهتا برد کرباج گزار وکنائهٔ خوا برنیز لیکن از نقات ایران سموع شدکه این لفظ مخصوص بخطاب خوابراست و بالا مرا دف نیست"

عِرْآغ بدایت نے "ہاجی، کے معنے یں به عبارت کھمی ہم " خراجی نیز ہمشیرہ و نواہروایں ازاہل زبان تحبیق ہدیستہ"

بعض صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وارستہ کا بیان زیادہ معتبراورزیادہ

يرازمعلومات بوتابهح مثلأ

كه براشرني سكّه كنندوظا سراً مرا دا دانشرني كه براشر في مسكوك كنند - درعهد اكبري "جون"است كه دائج دكن است، باأكم وجها تكيري درمند بيك دويد استرني

اثرت ہے

اشرت از حرص جرمسي بزروسيم مكر اشرت ب

چراغ وایت: بت اشرفی صورتیست | دارسته: مبت اشرفی یا بمت زر صورتی مطلق طلام مسكوك الااشرني خواندا صورت كاؤ وأجو دامثال أن نقش مے کردندر مؤلف ازیں تسم انٹرنی ویدہ.

چوں مُبت اشر فی از بهر زدت ساخته اند | اشرقت از حرص جیر عیبی بزروسیم مل<sub>گر</sub> چوں ثبت اشرفی از ببرِ زرت ساختا

طغرا سے

دخسارئبت زركه نبودش مثره يك مو تاكشته نظر كردة أن رؤمزه دارد واشرنی که سردو رؤیش صورت مسکوک باشدآن را دوبتی گویند صادق دست

انسکهٔ مهرستان ببازار و ف قلبم چوطلائے دوبتی کشت عزیز

یہاں مؤلف کی جہانگیر کے م<del>حال ا</del>میم مح<del>سن ب</del>ھے گان طلائی اور نقری سکوں سے مراد ہر جو بروج دوازدہ گانہ کی تصاویر کے عالی سے تے۔اس قنم کے سکے احمد ابادا وراگرہ کی کی اول سے نیادہ علے ہیں۔ له ال معلومات ميك يييش فاضل اجل يروفيسر شيراني صاحب كاممنون مول.

اس کے علاوہ بعض سنہری سکوں پر خود جہانگیر کی اپنی تصویر بھی ہواکرتی تھی۔
خان ارزواس کو "ہون" کامرادف کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ دکن ہیں لائے
تقا-ہارے نیال میں وارستہ کا بیان بمقا بدخان ارزوکے زیادہ درست معلم
ہوتا ہے۔اس فیم کے کچھ سکے اُستاد محترم پروفیسہ محمود خاں صاحب شیرانی کے
پاس بھی ہیں۔

مراب المراب الم مظابله كيا بحراب مج معف اور بهبلوول عنه اس مستدير روشني والسخرين وارتشر في تنقيد كے سلسكين سب سے زيادہ سراج اللغة اور بہا رعجم پر توجبري ہونان أند أكرجيمقتدائ روزكار مخفلكن وآرسته كى مقققا مذنظر سي خان أرزوهي منبي بي وه بنهايت ني كلفي عدراج النعة كانام لينابي اس كے بيانات كو توات الى ان برجرح كرتا بى بسراج اللغةك بريانات كونسليم مذكران كى ايك وجد ييج معلوم ہونی ہو کہ وائستہ کے نزد کی مندسان، زبان فارسی کے لیے سندہیں انے جا سكتے .وه خان أرزوك اشعاركو مثال كے طور يربيني كرنے سے بالعموم احتراز كرتا ہى -ايك جلّه" خطاتش خان سكے بيان ميں خان اُ دُرْ و كاايك شعر سنداً بيش ك يولكن ساته مى يالكه ديا يتركه دراشعار شعرات دلايت ديده نشد". ايك موقع برلکمتا ہوکہ" ا کاش سنعائے ایرانی کہ زبان دانی حق الیتان ست، تمسك مى جست اتردد ازميان برفاست "افنوس بوكه بهادے باسس سراج اللغة موجود بهين ورنهم أساني سع وارستد كم سانعواس كامقا باركيكتي مجبوراً خود دارسته كے بیانات براعماد كرتے ہوئے وہ الفاظ بیش كيے جلتے مس جن كے سلسلے ميں وارکت سے خال اُرزوكے بايں پراغتراض كيے ہيں و

" روزگاراسن "کے زیرعنوان" ارزو" کی تشریح پر بکتہ جینی کرتا ہی جس کاخلاصہ یہ ہوکہ اُرزو نے سالک یزدی کے اس شعر پر شرح گلستاں میں اعتراض کیا ہی ہے

سالک منشیں بنا مُراِ دی نو مید مباش دوزگاداست اَرْزُو کولفظ نامُرادی پراعتراعن ہی اس کا خیال ہی کہ "سلب بلفظ ' نا ' دربوائنع است کم محمول بطرانی مواطات باشد" وارستہ اس کے بواب یں لکھتا ہی "گوئیم جوں باشد کہ کلام پشینیاں کہ امام نن ایشاں اند بصحت اُں دال است حکم بغلط کردن ازا غلاط فاحش است "

"كال"كي نيرعنوان لكفنا بي "كه صاحب سارج اللغة ونصل ميم، وفرّ دوم تبقريب مئ شيرانه نوشته كه نتراب خصوصيت به شيراندادد، بل سيشته خوب، درآل جا بهم مى رسد ابرنشأ ياب بارة سخن بيداست كه جميع شعرائ ايران ويار ننوصين شراً بشيراز، ترزبان گشته اند بنانچ ...... دامشعار بطور سند) ...... الح فعلى بذالتقديره تغى خوبى شراب شيراز بخلاف جمبور ازمردم بندى الاصل غرابت الأس وارسته اوربهار محمل المرتب ابن مصطلحات كومرتب كرايانفا وارسته المرتب المرتب والمرتب والمرتب والمرتب والمرتب والمرتب والمرابع المرتب والمرابع المرتب والمرابع المرتب والمرابع المرتب والمرابع وال كاكافى م قعد الم موكا مقابله بتلامًا بمحكم والسنندك بهارعجم كوبطور ما خذاستعال کی ہوسکن بہار عجمے بانات اور تشریج کونہا بت سفیدی نظرے دیکھا ہو یم بہاں ایک مثال بیش کرتے ہیں جس سے یہ تبلا نامقصود ہو کہ وآرسندما ورے سے زیادہ وافف ہراور اہل ایران کے اطوار وعادات سے بخوبی آشنا ہو۔ مَبَارَعِم ف نفظ ترك كي تشريح ين لكها ابنده وارتشراز تقات ايران شنيده كه ہو کہ بیضے شادحین درمعنی سیت مذکور جی کسے حواہد بو درا برگرے بشناساند

ا دبیاتِ فارسی میں مندووں کا حِقلہ

کلاه را ازمقدم سرکیسوکند و برو خر سربرساند وایس کناپراست از پیدا کردن سروروئے خود وگوید بال مرا بشناس کمن بایل بزرگی و شجاعتم درشعر کیم شفائی بتصریح دیده شد وائنداعم بالقواب

شیخ گنج [ بینی مے

زسر ترک برداشت گفت منم

ہز بری که زیں گونہ سٹ پر اللّم ا فرشتہ اند کہ وقت نوشی ومفاخرت

کلاہ از سر برداشن رسم دلایت است

آمالی معنی از ایج کتاب ظاہر نمیست،

بل آنچہ دیدہ شد مہنگام تواضع از فرگیا

جنیں رسم سرمے زند، بہتر انست کہ

کلاہ از سرمخالف برداشتن بود، لینی

کلاہ از سرخصم مقتول برداشتہ بمردم

مزد کہ از من جنیں کا ربو قوع آمدہ و

ایں از راہ مفاخرت باش، انہی کلامہ

ایں از راہ مفاخرت باش، انہی کلامہ

ہارے خیال میں وارستہ کابیان زیادہ سیج ہی اوراس معلطیں بہارتجم
کی بے خبری کا بتا میان ہی حالانکہ یہ قاعدہ عرب (اور شاید عجم میں بھی) ازمئہ قدیم
سے موجود ہی سب کو معلوم ہی کہ حجاج نے ذیل کا شعر کو فیے کے منبر بربڑ بھا تھ ا انا ابن کے لا وطلاع الشنایا اندا ایمن کے العسامیۃ تعمر ہو کی

کسبیلی ایدلین نیادکر سیکنے کے بعدرمائی ہوئی بوخمن کنٹر بیوشنز بی انتھے ہیں کہ بہارے اس کتاب کو کا ملاً بہارئیم بیں شامل کرنیا یہی وجہ ہو کربیومالد زیادہ مشہود نہیں ہوسکا"ہم نے نو دھی بہار تجم کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا ہم اوراس مشہود نہیں ہوسکا"ہم نے نو دھی بہار تجم کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا ہم اوراس منتیج پر پہنچے ہیں کہ نہا رباند بالعموم وارشنہ کی تمام عبارتوں کو حرف بہحرف بہا جم بمن نقل کرنیا ہم اس برشقید کرتا ہی۔ ذیل ہیں ہم بعض الفاظ و محاودات بہتی کرتا ہی۔ ذیل ہیں ہم بعض الفاظ و محاودات بہتی کرتے ہیں جو بہارے وارشتہ سے حرف بہحرف نقل کیے ہیں:

وارسته ، آب ازاتش برول آوردن دبرکشیدن امرغرمیب غیرمکن تفهور روردن شفیع اثر ہے

درگدانه دل عجب دستی ست فرگان او کان است کان او کان است کان از این از این برون آدد برنگ شیشه گر

میر معزی ۵

من چوخوا بم كرد فريا داب الأنش كرشم اوچوخوا بد تحدد دنشو يراتش افردند داب

بهارعم، اليناً

وَأَرَّ مُنهُ اللهِ إِلَى شدن معامله: برهم شدن معامله واز نظام افتا دن کار نعمت خان عالی در محاصرهٔ حیدرآبا دگوید" فقره" طاکفه را بمقتضائے فَاغْیَ فِنَا هُمُر فِی الْیُمَّ معامله حیدان آبی شدکه دست از حیات مستعار مشتند، بهآریجم وابیفاً

اس کے علاوہ بیرا صطلاحات حرف بہ حرف بہار عجم اور وار ستدیں رتناظ الف مع منظ الف) ملتی ہیں:۔

آب دا دن تین و خرم آب برنسال بین ، آبدانی ، آبلهٔ بیتان ، آنش تاک ، آتش ناک ، آتش کش ، آنش گیر، آتش گیره ، آتش خور دن ، آ دبار ، آخر ندار د، آدم به آوم می رسد ، آزا د درخت ، آستین از حثیم برداشتن واز مز ه حداکرها ، اسین برخ کشیدن، آسین برجیزے زدن، آسین برگزرگر برسودن، آسین برخیم وجبین ودیده و دل کشیدن، آسین نداشتن، آسین از دور بر داشتن، آسیائے فلاں بابحثیم خضر واز آب طلامی گردد، آسیائے فلانے از ہے آبروئ دائراست، آفتا بگر، آفتا بمغربی، آئی، اوردن آب چیزے دا، آواز با واز رمانیا، المار، آئینہ حابی، آئینہ برمیٹیانی سبنن، آیات متشابہات، آیات محکمات، آئینہ بیش نفس برنفس واشتن وبیش لب گرفتن، آئینه طائوس آئیبلا مینہ تمثال دار، آئینہ تصویریم، آئینہ برانگشتری نشاندن، آئینہ دار، آئی جابی و حجاب وغیرہ .

بى لغت كى ايك نها بيت مى مستندا در معتبركتاب نويال كى حاتى ہى يؤلف نے ايک مقام كى دائى ہى يؤلف نے ايک مقام پر فرس نها ہى جائگرى كے بيان كو ناقابل قبول قرار دیا ہى جائگرى كے بيان كو ناقابل قبول قرار دیا ہى جائے ہے۔ پیر فریم : فرام نی از صاحب اصطلاحات نقل لمؤدكداك علاقے ست كركنا دمزد وعات تعببہ كند تاطيور برمند ـ كمال المعبل ب درخانقاه باغ مه صادر مه وادوامت تاپیرنیبهکشت حربین کران برف الضاً

اگر نیست اندر چن پسیسر بنیبر جرازاغ دا پرکند بهرست گوذه پر نها دن پس سرکردن وا واره ساختن وصاحب فر بهنگ جهانگیری معنی "پیر بنیبه" پرے کردر تمام بنش موسے سیاه نمانده باشد، نوشته دسیت اول اور ده گرفتم در سبیت مرکور نبکلف ای معنی داست قال مود کیکن در سبیت دوم اصلاً در ست بنے شود، فلامحالہ قول شادح اوری صحیح ست فتائل۔

اور حقیقت بھی نہی ہو کہ صاحب جہائگیری نے اس شعر کے اندر زرا مكلف كرماته ميعنى بيداكيي إي درمرد دمركم عنى نهايت باموقعه اورمناسباي كوسم بوجراتم عبوه كرياتے ہيں اس كى نظر بہت وسيع ہى،اس كى معلوات بہت زیاره بن اور کیمراس کا تنقیدی مطالعه ساری نظرون بین اس کی و قعب کواور بھی زیادہ کر دتیا ہی مصطلحات میں مختلف بشیہ دروں کی اصطلاحات بھی ملتی ہی۔ جو" نبان" بن ايك خاص حيثيت ركهني بن -ايك صاحب علم إلى زمان اور غیرابل زبان یس می فرق بوتا بوکه اہل زبان کو اپنے مک کی تمام اصطلاحات، عام لوگوں کے محاورات ، الات ومصنوعات ، تشبیهات وکنایات کاعلم ہونا ہجر فارسی زبان کا روزمرہ سب زندہ زبانوں کی طرح کچھ مدت کے بعد تبدیل سوجاتا ہی۔ایک اہل زبان کواس متروک زبان کا حال معلوم ہوتا ہے اور وہ ہمیشالیسے محا درات دالفاظ کے استعمال کرنے سے احتراز کرتا المحبنیں ملک میزدک

قراددما برؤ أسعابل حرفه كى اصطلاحات اوران كے خاص الفاظ برعبور موتا ہی بخلاف اس کے غیرا بل زبان کو صرف کتابی فارسی سے وا تفییت ہوتی ہی اس لیے ده علی زبان کے سواکوئی اور محاورہ نہیں جاتا ۔وارستہ نے میٹیروروں كى ا صطلاحات كا خاص نعيال ركها ہومنشبوں، بہلوالوں، باذى گروں وغيريم كے خاص الفاظ واصطلاحات بھى موجود ہمي جن كى تفصيل كوم م بخوف طوالت نظراندازکرتےہی۔

مندى الاصل محاولات المنتها ورايني ان معلومات كو بالكل تسليم المنتمال محاولات كى بنا يرجواس كو ایرانیوں کے انظلاط سے حامل ہوگئی تھیں وہ ہندی الاصل محا ورات کی سختی کے ساتھ مخالفت کرتا ہو یہی وجر ہو کہ وہ ہندستانی شعراکے اشعار کو بھی بطورسند منہیں بیش کرنا اس نیے کہ اس کے نزدیک استعال ہند، بلاغت اور فصاحت کے خلاف ہواور میچنر مندسانی شعراے فاتسی کے ہاں بہت زیادہ ہو۔ مزدا محرص فتیل نے جہار شربت میں نادر محاورات فارس کی ایک فہرست بیش کی ہی اور اکھا ہو کہ یہ محاورے ہندستان ہی بهت كم لوگول كى زبان ير بي حالانكه ايران بين ان كوشيوع حاصل به و- مشلاً بہندرفتن حنا،آب برست ویائے کسے رخبتن ،آب آئینے رخبتن ،آبی شدن معالم، مىنى آب گردش جثيمة لسبيل، بانگ خليل اللّي وغيره إن يس سے اكثر محاورات مميں وارسته كي مصطلحات بي منت أي -

بندی یا پنجابی مراد فات بندی مراد فات این مراد فات الآم ہو۔ مثالاً:

جامئهٔ ناشوی ۔ کورا

چارسو = بوسله فازه = جنبای جیاس و مرز = سناس جیاه مرز = سناس چارغ مندوافروختن = دوالیه کی = جیله جرق = بنج لی دوالیه نظر و بنج لی فرق = بنگه خط جواز = دشک فرتاز = بیگوه دغیره -

بعض بطیفے | وارشہ نے جن الفاظیمی تنقید کی ہوان میں بلاغت کا ایک نمال بعض بطیفے | رنگ ہو ہم ہماں ایک دوفقرے بطور نفتن پیش کرتے ہیں :-اہل لغت کے ایک گروہ نے "اکب شیراز "کے ایک معنی " نہرشیراز " بھی

منها من من من المنظمة ا المنظمة المنظمة

آبِ شیراز را نام نهرگفتن "آب درمیان دارد" بعف لوگ" دودکش" کو هندی فارسی کهتیهی موآرشنه کواس خیال سته اختلاف هر حینانجد کفته اهج؛ وایس را ن سی ساختگاب بهندگفتن، دو دازنها د فارسی برآ ورون سست "

بعض خامیان مصطلوت وارسته نین بعض محاولات کی تشه ریح بهت تشنه معض خامیان موقی جوی با تخصوص جبکه وه الفاظ وا صطلاحات کسی مناریخی واقعه با جغوا فی کے ساتھ وابسته مول مثلاً محروفی کی تشریح بهت: قص جو محروفی فرزالیت که احملات عقائد کنند الحروفیون المی تُون : وَحید ب

"نام مزقر دست كرتفسيل مكارئ او دركتب تواريخ مفقلاً ودر نذكرهٔ دولت شاہی مجلاً مسطور است نعمت خال عالی در محاصرهٔ حيدراً با دگريد فقره و كفايت خال كه درام رطی رسينش اندسن صباح بين ست دهقا نال داطلبيه گفت كه اَ نَتَمُ تَرْزُعُونَ اَ مُفَحِنُ الزَّائِعُونُ " يه امرقابل تعجب بحركة سن بين بي كاحال نعمت خال عالی کے نقرت کے ذریعے کس طرح اور كيوں بيان كيا بير كاحال نعمت خال عالی کے نقرت سے ہونی چاہيے تھی مذكه عالی کے نقرت سے اسی طرح بعض جغرافیا کی الفاظ کی ا دب کی کتابوں سے تشریح کی مقرت سے اسی طرح بعض جغرافیا کی الفاظ کی ا دب کی کتابوں سے تشریح کی گئی ہی جو النظام کی المان کے ليے کتب تواريخ و مغرافیہ کو استعال کرنا ہوئے ہے نفا۔

ورستاهمی مراست بهر مان مسطهات واستداخت کی گابون مین بهبت بنن دوجر کوی و استداخت کی گابون مین بهبت بنن دوجر کوی و ارتشاه کمی مراست به رخان آزوک بعد جولفت کی گابی کهی گئی بین ان می تنقید و تحقیق کے نقطه نکاه سے به دسے بمتنا خاند کو صف اول میں جگه حاص بور اگر چر ایسان مختصر سا دساله به لیکن نفول بوخمن اُسے بهرا ورکیبل "که سکتے بهر لیسی مختصر سا دساله بهر ایسان کی قدروقهمیت کا آبازه ای امرسے بخوبی بهر مسلما به که لبور کے النے والے لفت تولسوں نے واسته کی آباب کو بهمیشه اپنے مسئے دکھا ویکی لبور کے النے والے لفت تولسوں نے واسته کی آباب کو بهمیشه اپنے سامنے دکھا ویکی کرا بول بی وارسته ازه کو بولست، سامنے دکھا ویکی کو بولست، شربان بی لکھتے بی کہ مصطلحات در بیان لفات و می وراسته ازه کو بولست، ازمین بی و ایس دانش بیروه نخست پانژوه سال از زبان وائین ازبان و یا دو ایسان وائین در بیان لفات و می وراسته ازه کو بولست، ایسان دیار و یا دمولی از دوه سال از زبان وائین ایسان دیار و یا دمولی از بیان در است و خال نال مفروات والبیم ذر کرمے کند، ترتیب الفاظش سلس بیاب دست و خال نال مفروات والبیم ذر کرمے کند، ترتیب الفاظش سلسل بی بیار دست و خال نال مفروات والبیم ذر کرمے کند، ترتیب الفاظش سلسل بیاب دست و خال نال مفروات والبیم ذر کرمے کند، ترتیب الفاظش سلسل بین دست و خال نال مفروات والبیم در کرمے کند، ترتیب الفاظش سلسل بیاب دست و خال نال مفروات والبیم در کرمے کند، ترتیب الفاظش سلسل بیاب دست و خال نال مفروات والبیم در کرمے کند، ترتیب الفاظش سلسل بیاب در سیت و خال نال مفروات والبیم در کرمے کند، ترتیب الفاظش سلسل بیاب درت و خال نال مفروات والبیم در کرمے کند، ترتیب الفاظش سلسل بیاب در سین و خال نال مفروات والبیم در کرمے کند، ترتیب الفاظش سلسل کی در کی در کیاب در کی

ك بوخمن كنظر بيونسنرص ٣

نمین کم اکثر پیشنیاں اعتنا بایں کے فرمودند - وارستہ بیجقیق الفاظ مذاق خاص وارد ، تالیفش اگرچیر مخصواست لیکن خیلے مقبر راصف الانفان جا، ص ۱۲)

ان کتابوں کے علاوہ بہارعجم فرسنگ اندراج ، بہفت فزم وغیرہ کی ترتیب بی مصطلحات وارستہ سے حدونا فرہ الحقایا گیا ہو۔ اس قبول عام سے صرف بہی تنجم مناونفنلا وقعت کی نظر سے دیکھتے تھے .

علی سکتا ہو کہ مصطلحات کی تحقیق کو تمام علما ونفنلا وقعت کی نظر سے دیکھتے تھے .

منشى ٹيك چند بہار

## بہارعجم

سوائح حیات سوائح حیات بهارتم کو مهندستان می بهت بول عام حاصل بکوالکن دائے طیک جند بهآد کے حالات کم ملتے ہیں بہم عصر تذکرہ نوسی بھی نہایت ہی معمولی اور مختصروا قعات دے دہے ہیں اور ہم ان سب کی ورق گردانی کے بعد بھی کسی حتاک تادی میں دہتے ہیں تاہم بہآد کے حالات منتشرہ کو ہم یہاں ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

المسكن المسكن المنظمة المنظمة المنظمة الله الله المن المتنظمة المنظمة المنظمة

فتح على حيني گرديري كے ساتھ بہاركے تعلقات وروابط دوستانہ تنے۔

ان بہار کی ذندگی کے مجھواور واقعات مجموعۂ نخریا تذکرہ شعرائ الدومیر قدرت اللہ قاسم سے طیمی انگریزی مفتون میں غلطی سے رہ گئے ہیں۔ سے دائل بندرت نی لٹر بجرج اس ۲۸۱

میرتقی تیرنجی اسیے دوستوں میں شمارکر تا ہو۔

تذكرة الزارابرابيم كمعتف كابيان بحكه ببارك ايران كالجى ساحت

کی تھی۔

ببارکوددبادد بی کی جانب سے رائے یا را جا کا خطاب بھی ملا تھا۔ گان غالب

يربوكه يرفاضل وسرخ المهمين ونياس رخصت بوح كالخار

تصانیف امیرت این نزری بھتے ہیں:

ا انمستعدان روزگار شاع فارسی بود از اصطلاحات

فارسى بسيا دخرواشت ازيادان مراج الدين على خان صاحب

بود ـ تعانیف بسیا دے داشت

نیکن کاش وہ اپنی اختصارلیندی سے تفوٹرا سام سے کر ذرا تصانیع سیار کی فہرست دے دیتے ہم حرف ذرال کی کتا ہوں سے واقعت ہیں ،۔

(٢) جوامرالحروث

رم) ابطال صورت

دا) بهادِعجم

رس) نؤاوداً لمصادر

ده) جوامرالتركبيب

بہارِ عجم کے ماخذ مصنف نے دیا ہے میں سوئسے ذیادہ کا بیں گائی ہی بومعتنف کے زیرمطالعدری ہی اوران سے وقت عزورت استناد کیا گیا ہو.

ان میں ہمت سے دوادین وشروح ادر بے شمارکتب انشا وناریخ درج ہیں مصنف نے دیباہے میں اکھا ہم کہ پہلے المیشن کے شائع ہو چکنے کے بعدا سے بعض اورکتا ہیں بھی دستیا بہر میں مثلاً مصطلحات الشعل، رسالہ محلف اور ایک اور رسالہ ان کے علاوۃ نبیہ الغافلین اور رسالہ میرافضل تا بہت سے بھی کافی فائدہ اُٹھا اگرا ہی۔

ترتیب کاب کی ترتیب میں کوئی خاص جدت بہیں" استعال متاخین" کے موسے میں میں استعال متاخین کے کے موسے میں دائر جوشق میں کے اشعاد میں دائر جوشق میں کے اٹندا کی ماطلاح کے ایک ایک اٹندا کی مطلاح کے ماتھ دین کے اٹندا کی انتقاد بیش کیے گئے۔ ایک ایک اٹندا کے ماتھ میں دائر جوشق کی کا شعاد بیش کیے گئے ہیں۔

بهمارامصنّف عام طور پرمتقدمین اورمناخرین کے مسلّمات پر منفید کرتا ہو۔ان کے دوران کی مسلّمات پر منفید کرتا ہو۔ان کے دمال محلات ہو بعض کا بورین محلم کاشی لکھا ہجا ہی یہ محیج نہیں۔

ے اقوال کی صحت کو پر کھتا ہی اپنے معیار بران کو لآما ہی اس کے بعد اُنٹیں کتاب میں درج کرتا ہی جسیداکہ ہم بیلے لکھ اُسے ہیں خان اُنڈو کو اپنے فاضل شاگر دکی اس حیثلیت کا اعتراف ہی جینانچ لکھتا ہی:۔

" وبہارعم وغیرہ کدازیاران فقیر کدندوست ومثل اودیں عصر بہم نرسیدہ ودریں کتاب گاہے باا وصلح است و گاہے جنگ است "

مصطلحات وارستہ اگرچہ ایک مختصر سامجو کہ محاورات ہولیکن اس کے اور تجنل ہونے سے سے کی کو انجار تہیں ہوسکتا ، تہار کا اپنا بیان ہو کہ بیر رسالہ پہلے الحریش کے نتم ہونے کے بعد دستیاب ہوا اور دوسرے ایڈسٹن میں اس کو بتمامہ شامل کر لیاگیا ہو مقابلہ کرنے سے معلوم ہوتا ہو کہ بہار جن صطلحات کو وارست کے ساتھ نقل کر لیتا ہی ۔ اگر ہما سے پاس بہار عجم کا بہلا ایڈسٹن ہوتا تو ہم زیادہ تیقن اور وتوق کے ساتھ اپنے اس خیال کو بیش کر سکتے ۔ اگر وارستہ کے مصابی سسیں شامل نہ ہوتے تو بہار عجم مقابلناً انقص کتاب ہوتی مہروال و کی بہلا ایڈسٹن ہما ہے ہاس موجود نہیں اس لیے ہم بجز ناقص کتاب ہوتی مبروال و کی بہلا ایڈسٹن ہما ہے ہاس موجود نہیں اس لیے ہم بجز ناقص کتاب ہوتی مبروال و کی بہروال و کی بھروں کا ما خذا کی شریح بہار عجم اور وارستہ میں کیسال ہروں میں بردورہ تنہوں کا ما خذا کیک ہی ہو۔

افسوس ہوکہ ہما اعجم کے سار سے الم نشینوں کی عدم موجودگی کی وجہ سے ہم ہر نسنے کی خصوصیتوں، ابتدائی نسخوں کے نقائص اور خامیوں اور مُعنّف کی آڈا ومعلومات کی بی ور بی تبدیلیوں سے پورے طور پر واقف نہیں ہوسکتے۔ کی آڈا ومعلومات کی بی ایک چیز نفی ہو مُصنّف کی حقیقی عظمت اور کتاب کی اصلی حقیقت کو ہمادی بی ایک چیز نفی ہو مُصنّف کی حقیقی عظمت اور کتاب کی اصلی حقیقت کو ہمادی

مگاہوں پڑتھیں کرسکتی متی ان حالات ہیں ہادے کے بیراں کے کئی جادہ کا بی نہیں دہتا کہ ہم اپنی تعمیل دلے کو کسی ایسے دقت کے لیے محفوظ دکھ چوڑیں جب اندون کا سیار کی ونیا کا کوئی کتب خانہ ہم آر کے ساد نیخوں کو بے نقا بکرے۔ اندون کا سیار کی جامعیت ۔ موجودہ معلومات کی بنا برے کہنا ہے جا نہ ہوگا کہ بہار عجم مصطلحات و محاورات کی ایک جامع لغت ہوج قدما ہمتو سطین و مناخرین کے مختلف مجموعوں کو سامنے دکھ کر مرتب کی گئی ہی ۔ برخمن ما حب متاخرین کے مختلف مجموعوں کو سامنے دکھ کر مرتب کی گئی ہی ۔ برخمن ما حب کی والے ہم جبہ کھوائے ہیں کہ " یہ ایک فردوا مدے فلم سے بھی ہوئی ہے بڑی اس کے لیے ایک طرق استیازی اصفالافا کے مصنف کے ایک کرمصنف کے ایک طرق استیازی اصفالافا کے مصنف کے دوران کے ایک طرق استیازی اصفالافا کے مصنف کے دوران کے ایک طرق استیازی اصفالافا کے مصنف کے ایک طرق استیازی اصفالافا کے مصنف کے ایک طرق استیازی اصفالافا کے مصنف کے دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران

"مفردات چند و مركبات بسياد را تنامل، دراكثر الفاظ الدنظائر متعددة متقدين و متأخرين سندگرفته كه اكثر آل مركبات تازه دانشان می دبه طرفه ترشيب داند كه اصطلاحات بسيا ردرخيرازهٔ این كتاب مضمر باخند و بيان اكثر استعالات برون از بيان و درخفای نظائر بنهان است . اكثر تمثيلات بمفلاف بيان و درخفای نظائر بنهان است . اكثر تمثيلات بمفلاف اصطلاح بمين من وجه جامعيش پيداست كربياني انگلام اساتذه دريك شيرازه جمع فرموده است"

میراووزوت معامری بی میلی کا این تام معامری بی دارت بی اور قوت معامری بی دارت بی این این تام معامری بی دارت بی این تخص بی جوز بردست تنقیدی نظر کا مالک بی اور به ارتحال کی طرف ماکل بورسے بی کہ بیاراس کے مقابلے بی بیت درجہ رکھتا ہی۔ کا عرب سے بر مرجم لینا چاہیے کہ بیاراس جو برسے برامرخالی تھا۔ وہ

له أصف اللفات - 12-ص ٥

بقول ظان آر وابنے ملات برا صار کرنے والا اور دوسروں کے اقال و الکو پوری تنقید کے ساتھ قبول کرنے والا محص ہی

بهار عجم كي خصوصيت بهان يسوال پيدا موتا بوكدوه كونني صومتين بی جن کی بدولت مهارعم کو اقران وا مال می اتنا امتیا (حاصل تواا وربعد ين آنے والے لوگوں نے اسے قبول عام کی عزت عنی ؟ ہادے نوال میں سب سے بری خصوصیت بہارعجم کی جامعیت ہو بہیں بہارعجم کے علا وہ کوئ اسی کتاب معلوم بنیں جس میں فارسی کی اصطلاحوں کواس استیعاب واحاطر کے ساتھ جمع کیاگیا ہودارستہ اعلی ناقدسی مگر معودے سے جدید وقدیم ما وا كى جيان بن اسے ايك جا مع لغت كا رتب دينے ميں كامياب منہيں 'بوسكتى اوراس برطره يدكه وارسترتقريك سادا بهارعم كصفحات بسأكيا ابح حبی عص کے پاس مہار عجم ہوا سے وارستہ کی ضرورت کہاں باتی رستی ہو؟ مويادوسرے الفاظين بيرايك برا دريا برحس مي سب حيو شي درياؤن كا بإنى ما اله وبهار تسيسال كيطويل ذمان كالمختبى وتنقيد وجمع وترتيب یں مشغول رہا اور بقول عض اس نے ایلان مک کاسفرا ختیا رکیا تاکہ وہاں جاکر مدید محاورات فرایم کو سکے بیت مام واقعات ارباب نظرسے چھیے ہوئے ندرہ سکتے · مقع بہارے كاب كى ترتيب سے بہت يہلے اپنے على سوق اور دوق جوكا سكروكوں كے دلوں برسمماليا بوكايى وجر ہوكر بہت كتور اے عرصي بهادمجم كاشهره مندستان ك كوشے كوشے مي بہنچ كيا.

یں اپنی جگہ الماش کر ہی لیتی اوراس کی بنا پر ادبیاتِ فارسی میں ہندووں کا محتدراں قدر کھا جاتا۔

اصف اللفات كم مستف ف اپنى لغت كى ترتيب مي اس كنا ب سع بهت فائده المفاي برده بعض صور توں ميں بہار عجم كى عبار توں برجرح كرنا ہوا وربہار عجم كے مسلمات كى تر ديد كرتا ہو۔ علا وہ از بي بعد كے اسے والے جرم مقتضين سنے اس لغت سے فائدہ المحالي ہو۔

## اس عبد کے شعرا

ہم مندرجہ بالاسطوریں لکھائے ہیں کہ اس عہدیں بہت سے شاعر پیلا ہوئے جن میں سیعین کا فام دنیا ہے ادب میں خاص عزّت وامتیاز کے ساتھ پیا جاتا ہو ہم ذیل میں تمام شعالی فہرست مینی کرتے ہیں ان میں سے اکا برشعرا کا قدرتے نفسیل کے ساتھ ذکر کریں گئے۔

دا) حبونت دا کے منشی رسمال جر) برصاحب دیوان تھا اس کے دیوان میں غزلیات اور دباعیات ہیں۔ایک شنوی ستی بنوں کے نام سے سپر گرنے اس کی طون منسوب کی ہی اسی شاعر نے "مکشن بہاد" کے نام سے ایک کتا ب فن انشاریکھی ہی دولیان کا ایک نسخہ انڈیا افن میں موجود ہی۔ شاعر کی وفات سنام میں واقع ہوئی .

رم) مبعقت دلاله وحن راج برمان بوری رستال مربدایش) کالسیم

ے انڈیاکش مددہ ۱۹۹۰: سپزنگریس ، -0، ۸۰۰ سکے محل رعنا دہائی پرلامبریری سطع-ص ۱۲۲۱)

رم) بنت كلف و لالدمداندعم بندرابن داس خوشكورمتوتى موالير) صارديا اس کے آبا واجداد کھنٹو ہی کے رہنے والے تھے اور دارا شکوہ کی سلک الأزت يس تقع بهاماشاء زيب بانوبيم زوجه شاه زادة محمد اعظم كالمازم نها. (م) سغیم سوامی مهوریت دائے سراگ از قانون گومان بنجاب متوطن بین ازسركاد جمول دمتوني سلساليم) اس شاع كاحال ايك تقل معنمون مى صورت ميس ميرد قلم كريط بي رضميم العن مي المعظم بور رہ) ہانمیں اسلالا میں بغیر حیات عفا) وائے دامجی نام فوم محری کن الله (4) اخلاص کشن چند کھتری د ہوی ولد اجل داس کھتری (سلسال میں مذكرة بميشه بهإراسى تناعركى تصنيف وعبدالغنى بيك قبول كشميرى كا تناكر ديها صاحب مخزن الغرائب لكعتابي مندوس بود در دلي ازمعفويت نبوده "شنيتى نے كل رعنايي اس كاذكركيا بو-رى نبراً ر. اووى بعان دېوى لميدكش چندا خلاص دماسياليم) ميشه بهار رسیر کر ۱۱۹ روز روش می اس کا بیشعردرج بر م با وجود آنکہ برکف غیرنقد جاں نبود برسر *بانا د*سودائے دکانے داشتم رمى سبعت و لالسكوراج كالبيته (متونى مسلكة) برا ممردان فاهل تعا. شاءى مين مزابيل كاشاگر د تقا سيداسدالله خال المعروف به نواب الاوليا اورا ميرالا وليا سيحسين على خان كى ملازمت مي عمربسر له سفينه وشكو را كى يورج م م ١٩٥ : كل رعنا را كى يورج ٨ ـ ص ١٢٩) ، نشرعش رقلی پنجاب یونبورشی لائبریری) ج ۱ - ق ۹ ۸ ملی میشد بهار رسیز وس ۱۳۰ كله سيزكر ص ١١٠ . دور دونن من ٢٥: مغزان الغرامب وقلى ملوكه برونيسرفيراني) هه نشرعش دهی عارق ۲۳۲

کی ۔ اُخری عمر وا جاگر دھر مہا در گجراتی کے بال کائی اور وہی کی معمولی چیناش کی بنا پر واجا کے ساتھ جنگ کی اور قس ہوگیا " جنگ من من ایک منافری سیترسین علی خال کے اعزازیس شاہ ندے کی طرز پر تھی۔ سے ایک شنوی سیترسین علی خال کے اعزازیس شاہ ندے کی طرز پر تھی۔ وین منصب رکھتا تھا علم صرف، تاریخ ،عوص، معانی، طب، ریشی تصوف وعلم اصطلاحات تعتوف میں اپنی نظیر منز دکھتا تھا۔ نشتر عشق میں اپنی نظیر منز دکھتا تھا۔ نشتر عشق میں اس کے اضعاد کا یہ لمنون دیا گیا ہے ہے۔

جہ نوں کہ دردل قمری مذکر دہ ظام کی بہاغ رفتی وشمشا دسروقد برخاست چونقش یا بسر کوئے انتظاد کیے نشسندام کہ شوم خاک رمگزار کیے بہ بزم وصل بتاں بہکشم سال بقت کنیم نقد دل وجان خوذ شار کیے رمی بالیے بہویت دائے دمتونی سوسالیم،

(١٠) مخلف عكلاب دائ رمتوني موساله)

راا) حیا النظورام کالیتم رمتونی سالالیم را کی کھیلی ل ریا کھیلی مل)
کا دوسرالو کا تھا۔ مرزا بدل کا شاگر دا در اسدخان دزیرعا لمگیر کے ملازی بی سے تھا۔ بی سے تھا ۔ شاع ، تونے علادہ نٹریں طرزخاص کا مالک تھا۔ "گلشت بہار ادم ، نام کتاب متعالی توصیف بی اور جہار عنصر مرزا بدل کی طرز پر کھی ، ہمیشہ ہار کے باین کے مطابق وہ صاحب دوان محتا فیشر عشق بین اس کے یہ اشعاد دیے گئے ہیں ہے

بیاد حیث تر داریم و پتی یا رما نره ایم برگردون دماغ متی با

که کل دعناقلی (با می بورج م ص ۱۹۰) سفینهٔ نوشگو دبانی بور رج م ص ۹۹) که سفینهٔ نوشگورج س دبانی بورج م ص ۹۰) سکه الهنا می ۹۹ نشرعنت وقلی ۱ ج ۱ - ن ۱۵۶ ،کل دعنا (بانی بورج مرص ۱۲۰) سمیشرمبالارسیزگر ص ۱۲۱)

> بسکہ خوں در حکراز وست نگارے وارم ور ول خود بو حنا جوسٹس بہارے دارم در تمنائے تو ا محسب درواں براب بو سے جوساحل ہی از نولیش کنادے دارم

دل پُرُسوز خودازسینه گر بیرول براندازم درون خرش اکام مردم اظگر اندازم صاحب نشترعشق نے مندرج زیل اشعار کا انتخاب کیا ہے ہے نے گرود بلندا زخاک ہم گرد مزادہ سے کہ بنشیند مبا دا بر دل نوباں عبار ہا

خاک برسرمکنیم از روزگار بابیس گردبا دیم از عودی واعتبار مامیس رسیس از موری واعتبار مامیس رسیس از موری واعتبار مامیس رسیس از موری و اعتبار میستان از میستان میستان براد میستان با در ایستان میستان میس

روز روشن میں براشعار بطور منورز درج میں:۔

پیوستہ چرن مسافر دریا گنارہ جوست درعشق او کسے کہ بود اُشنائے ما بفرزندان مردم ول غلط بہتم نظاشتم کہ ہرگز دیگئے کے مالک بگر در تقفیم ملط محرود خورشید دوے درنظر تاروز حشر مع قداں ہے آب وناں ماند حیلی تین دھاں تمیز ۔ صاحب دلیان سری گوبال بریمن (سیمالات ) المعروف بر اور فارسی دونوں زبانوں میں ماہر تھا متھ اکی تعریف میں ایک مثنوی گھی بیشعراس کے ہیں :۔

تعریف میں ایک مثنوی گھی بیشعراس کے ہیں :۔

رفتی دهبوهٔ تومندونت از برم بنوز یک خرس گل است زبا اسم مبنوز یک جرعه می بیاد تو خود دم بزنگ گل خون بهاده چیکد از ساغرم بهنوز می دری می ۱۳۱۸

سنه روند روش و ص ۱۱۳ سفیند خوشکوری ۱۳ (باکی پوری م ۱۱۳) ، تذکرهٔ عشتی رمپرگر ص ۲۱۲) کمل رعنا زباکی پورسی م سه ۱۲۰

سكه دوزدوفن ـ ص ١٣٥٠ نوشكوسي س رياكي بور ح ٨- ص١١١١)

(۱۲) مخلص - اشبرداس (سختلسم) ادوره ساكن لابور بالصير نواب الدائخلص - اشبركات خان صوتى كانشى تھا -

(۱) الفت - لاله اجاگر جند كاليتم (سيم الله مع عظيم آبادى بيل غوبت الفت - لاله اجاگر جند كاليتم (سيم الله مع الله عند عشق مع مع الله على ا

د ۲۰) ندرت الارماكم بند رسمت الديم براشاء تقا بمبكوت كامنظوم ترجر، مننوي ذره ونورشيدا ورساتي نامراس كي تصانيف بي .

ر۲۱)موزون مراجا رام نراین عظیم آبا دی رمتوفی <del>مناله ی</del>ر) شاع اورشعرا کا

لى وشكورج ١٣ ر بانى بود - ج ٨ - ص ١١١) كل رعنا ز باكى بور - ج ٨ - ص ١٣١١)

قدردان تھا۔ کتے ہیں بیشعراس کا ہوے محروم مانداز تولب تششنه مسين که انگاب خاک شوکر ترا اگرو ناند يراشعاريمي اسي كمين . ـ نون درجگرنماند وخدنگ تومی دسد حیف است ای که تشنه رو دمیمان ما منعین الیم فر بکار من امد که یار از اثرناله ام شناخت مرا مى نواستم كنم دل وجان دانتار دوست حيف است اير كرم دونيا ديكارديت (۲۲) خاکستر منشی سرب که کالیتم دسیمالید) (٢٢٧) مخلص - اندرام (متوفى مركلاهم) سيني زائ كالهبت برا فاضل تقا. اس کا حال مراة الاصطلاح کے باین یں لکھ آئے ہیں جس میں اس کی شاعرى برهى تبصره كياكيا هى فحلص ايك متوسط ورج كاشاع تفاا وربم اسے دوسرے درجے کے شعراے فادسی میں شار کرسکتے ہی مراہ الاطلام فن لغت میں اس نے خوب المعی ہو۔ اتفعیل کے لیے دسکھوا وزش کالج ميكرين بابت فروري مولاوليع) (٢٢)عشرت جكش ومكلكم انشاكردان خان أودو واردوكها يي "خيلے جان الحست" مثنوی سیٹا دام" اس کی تصنیف ہو۔ ایک ساقی امریمی اس کی طرف منسوب بردایک تصیدے میں انکتابی م "گرچ بندويم بود لمريزعش او دلم" ي شعراس كيس، برسادگیش خنده زود چاک تفسها عشرت زتوصیا وطمع کرده رهای

ك جمع النفائس (ظي) ص ١٦٢٠ ميزير م ١٥: كل رعن اليفناً: ولو-ج ٢ مي١١)

له نوشكو يضاً

نونسگوکا اپنا بیان ہو کہ وہ کیم شفائی کی طرز کامتیج ہو بینا تجرمفینہ "
میں لکھتا ہو،۔ خان صاحب وقبلہ ارزومنداں منطلا ددایام گزدانیدن مشق شعرب فقیر راقم خوشگومقرد فرمودند کہ طبیعت تو بطرزشفائ سابت مام داد دبہ ترازی سرمشقے نخوا ہی یافت وبار ہا مبالغہ از در گرزانیدہ برمسودات نقیر نوشتہ کہ صائبا نہ جرا می گوئید ؟ شفائی! شفائی بشفائ بیم منودہ ، ازیں جبت او را وستاونود می داند "شفائی کا شاعری کی خصوصیت استعارہ ہی بیانچ خوشگوا پنے داند "شفائی کا شاعری کی خصوصیت استعارہ ہی بیانچ خوشگوا پنے

له جمع النفائس دخلی ص ۱۹۰ گل دهنا ایعناً ، مخزن الغرائب دکلی مملوکیم وفیرشریلی مثله) روز دوخن ص ۱۴۰۹ انیس العاتشین دخلی پنجاب برنیوسشی ) ج ۱ ست ۱۴۹ سفیندی لکمتا ہو محیم شفائی سرخل قافلهٔ استعاده بندان است طرزاستعالهٔ
دا بعرش الکمال رسانیده "خوشگو کا کلام جادے پاس موجود بہیں اس سیے ہم
کوئی طعی دائے قائم نہیں کرسکتے شاعر چونکہ خان اُلدو کا شاگر د تھا اس لیے
ان کی دائے اس بارے میں خاص وقعت رکھتی ہی ۔ دہ اپنے "مذکرهٔ
جمع النفائس میں فرماتے ہیں:۔

"بندرابن داس نوشكواز مابران لب ولهيم ارماب

لبال است.

ہاری دائے میں بنوشگو کی شہرت کا دارو مدار صرف اس کے تذکرے پر ہر جوجا مع اور فقل مونے کے علادہ بہت حد مک صحیح بھی ہرین کہ شاعری پر نوشگو کی شاعری کا منونہ یہ ہی ۔۔

د می نوش است لیک زیارای حبنی نوش است یارای جنیس نوش ست و دیارای جنیس نوش ست

برائے یا تعظیم دقیباں ہم عزور افتد بشوق بُت ختیں سجد میش بریمن کن

اواز مشيه امشب درب ستون نيامد شايد بخاب شيري فرم درفته باشد

موجود گر نبود یم بمعدوم بم نبود یم امروز از کجائیم گر در عدم نبود یم امروز از کجائیم گر در عدم نبود یم است است (۲۹) شوق - لاله تن سکورائ (منطقی) معتقد - بنڈت زندہ رام (متو فی نزدستاکا کیم) صاحب دیوان (۲۷)

له سپزگرس ۱۵ یا سکه الیفنا ص ۲۰۰ : دلید - ۲۵ - ص ۱۸

ره ۱۳۵) موزول و راجا مدن سنگه الاوی کانتهم (منوفی سامیالیم) نشتر عشق مین پیراشعاداس کی طرف منسوب مین :-

لی کیورتھلہ لائبریری کی انگریزی فہرست از پروفیسر مترا ۔ ص ۱۰۰ کے مقالات الشعرا رسپزگر۔ ص ۱۵) کے ایفنا کله مقالات الشعرا (سپزگر۔ ص ۱۵) که مقالات الشعرا (سپزگر۔ ص ۱۹۰) که ایعنا رسپزگر ص ۱۵) که محل دعن ربائی پور۔ج ۸۔ ص ۱۳۲) شه ایعنا که محل دعن ربائی پور۔ ج ۸۔ ص ۱۳۰) دوزروشن ص ۱۳۲

رعم، وبرد لاله دولت وات برم نبوري ومساهاليم) ردس فدویت الارمشتاق مائے کھتری وسلمالی، روم) فيهي اللهدوب زاين استاسم اذار لكرامي كاشاكرد تفاد ربم) مشرقي عبور عسكم البرآبادي رمتوني بعداز ساماليم) دام، مَنشي ولاله فق جند برمانبودي ومسلطانيم صاحب مننويات در تنتبع شوكت بخاري . رومم) ہنرے گیان الے رمتونی سنوالم ) زاد الگرامی کاشاگردتھا۔ رم مى الميس - موس تعل صاحب ديوان ،صاحب أي اللجا كالعالم شاردان رمهم) ديواند . لالدمرب سكير رهم ولي. بنجاب مائے روبه) فحارمیتل داس ريهم) مطبع - دامخش ربريم) نسمل مفكوان داس

(٢٩) عزيز تتاب المئ كركوا عرد المران مرزا فاخركين

له كل رعنا اليفناً ك كل رحنا (باكل وروج مرص ١٣١) ك كل رعنا و دوز دوش ص ۲۳۰ سکه مخزن الغوائب تلی : کل دعنا (بانکی پور ج ۸ می ۱۳۳) شده کل دعنا ایهنا لته كل دين (باكى يورج م يص ١١١) كه أسي الاحبا بحاليب ركر

و.٥) بمياد - ميدني لال

(١٥) ممل متعولال

رمهه) رفيق- دامارام

رسه) سائل دىي پرشاد

سرب سکھ دنیا آنہ (منبر ۱۳ مر) آور و، فارس اور ہندی کا انجھا شاع کھا بمیر حدر علی حیران اور جعفر علی حسرت اس کے شاگر دول میں سے بیں۔اس کے تمار دول میں سے بیں۔اس کے تمن دنیان بی عشقیہ، در دبیہ بشوقیہ کہتے ہیں معلی وضع کو بہت بہند کرتا تھا ۔عام دائے یہ بی کرسلالالے میں دنیاے فانی سے میں بسا بیا شعاد اس کے ہیں:۔

گفتند اندنه بان تو بامن بیام وصل باور نیا یدم که بیام از زبان تست بین تو وعده نکردی وساد گیم بین کرم من بره انتظار می گزرد من ودل بردد در ای زضعف افتاده در ساعت

گیمن دست دلگیم کے دل دست من گیرہ مے دل دست من گیرہ عجب ست ایں کہ باک ہم دبطاً شنای ہو بہ بنیدم نہ پرسد جرکسی وازکبای اندجفایت، کی از دیدہ نول بادد کسے آخرا کو جان کسے دیجے کہ جال دادد کسے رام ہی نوش ۔ اند کہن رسم شیار ہوئی اور مسال کہنیل (اکبراً باد) فارسی اور ہوگیا۔ ہندی میں باہر تھا باب کی وفات کے بعد بنددا بن میں مقیم ہوگیا۔ ہماں اس نے معبکوت اور رآماین کا منظوم فارسی میں توجمہ کیا اس نے مجبلوت اور رآماین کا منظوم فارسی میں توجمہ کیا اس نے میں میں کھی جس کا نام "کجلاہ" ہے۔ رسم 11 کھی حوات جہاں اس کے میں کسی کی دوسری جلدان کی یا آفس لا کبر پری میں ہی جلدوں میں نقسم ہے۔ اس کی دوسری جلدان کی یا آفس لا کبر پری میں ہی۔ ہما دانا عواح د ثناہ درّانی کے جملے میں باراگیا۔

سله دوزدوش می ۱۹۲۵ انیس العاشقین اقلی) ی ۱ - آن ۱۸۱ : خخانهٔ جادید - ی س می ۲۱۷: شعرالهند: گلشن مهندعی لطف ص ۱۰۲ سیز گرص ۲۲۱ : بانی پور - جه - ص ۱۳۰ : د تاسی - ج۱ - ص ۲۲۲ - تذکره شعرالتی ادود کریم الدین می ۲۸۱

برشعردم نزع اس کی زبان سے نکلامہ ای نے خم نصیبان ترا عار زمرہم تربان سرتیغ تو یک زخم دگر ہم

رده) بہجت الله عکارام رسیالله اس کے اکثر اشعار فرمبیات سے متات ا

متعلق ہیں۔

(94) شَفْيْتَ لِحِيمِي نِزا بِن اور بُكِ آبادي كا ذا رُئِسِه صحاب من آ جِيكا ہى۔ جہاں ہم سے اس کی مؤرخا نرحیتیت پر مختصر سا نبصرہ کیا تھا مشعروشا عری میر وه آزاد ملکرامی کے تلان و خاص میں سے تفا۔ اُر دوشعر کی اصلاح ميرعب إلقا درمروان سالتيا تفاشفين بحيثبت شاع بهت شهرت ركفتاب اس کی شاعری کا منونہ ہارہے پاس موجودہمیں اس لیے سی رائے کا اظهار بنیس کیا جاسکتا ۔ آزاد بگرامی اور دیگرار باب علم کی اراکی بنا پر سم ينعيال كرسكت بي كشفيق كارتبه شاعري بي بهت بند موكا. اگرچاس كى مؤدخانه حيثيت شاء انه حيثيت سے على معلوم موتى ہى -مخلس کی طرح شفیتی بھی دومسرے درجے کے شعرامی شارکیا جاتا ہو ا ور فارسی کے ہند دشعرا میں بن ترین لوگوں میں سے ہج کچھ اشعار " ناكرول بي منتي بي جن من سيعف بيان درج كيه جاتي س برنب اذك او بوساتوال وارشفيت كمرا يادكند باز به دشنام يند شنیدهام که بسوئے شفیق می آئی بیا بیا که دل وجان شادخوا می کرد ر خاربا کے معیلاں پرست دادئی شقیق کا بلہ یا می روی خایا حافظ جواشعار نظرے گزرے ہی اُن میں شیرینی ، روانی اور لطافت کا فی حد

یک موچود ہے۔

## بانجوال باب مغل تهذیب کا دم واپیس

(از سالاله تاعهد حاضر)

## بانجوال باب مغل تهذیب کادم وابس (ازسلامی اعهدِ حاضر)

اسلامی صکومت کا آخری دؤر سالالیم سے کے کرموجودہ زمانے تک کے ادب پر تبصرہ کر پر کے۔ اس عہد کے سالالیم سے نے کرموجودہ زمانے تک کے ادب پر تبصرہ کریں گے۔ اس عہد کے سیاسی حالات بید تھے کہ اودھ کی حکومت اپنی مُرانی شان وشوکت کو کھو چکی تھی اور انگریز ملکی انتظام میں بیش از بیش خیل ہور ہے تھے : آاس کی ملاہ ہے ہیں ماکیا وہ انگریزی مقبوصات میں داخل ہوگیا اور سے مصابح بین تمیودی خاندان کا تمثما تا ہوا چراغ بھی گئ ہوگیا اور دلمی اور اس کے مضافات بھی سرکا دانگریزی سے متعلق ہوگئے۔

مسلما نوں کے جندو ملازم اسطوت اورطاقت کا پاسگ بی مذیحے تاہم مکومت کے فاتے کا ان کے ور باروں میں مندونشیوں اور جہموں کی کھر مار مکومت کے فاتے کا ان کے در باروں میں مندونشیوں اور جہموں کی کھر مار رہی بینانچ اس ذما میں بھی ہمیں ان در باروں میں بعض اعلیٰ درجے کے انشا پر دائر ملتے ہیں۔ حید را با د، مجا ولیور، کھویاں، ٹونک اور دوسری جیوٹی جیوٹی دیاں ریاستوں میں کھی یہی حالت رہی کیکوموں ریاستوں میں تو آج سے بین ہمیں ال

س مات فارسى زبان كا دواج رما ا ورسند ومستيول لو بعض الهم مناصب ملتي رسي، انگریزوں کا ذکر کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہوکہ سِکھ اور فارسی می اور می کردن کردیے جائیں۔ پر بنہایت کردیے جائیں۔ پر بنہایت ہی تعجب کا مقام ہوک سکھوں میں بہت کم لوگ ایسے کی جمعوں نے فارسی زبان میں کچھ کتابیں ملمی ہوں۔ برھ سنگھ منشی اور اس ضم کے ایک دواد می تو ملتے ہیں مگر جہان بک ہلاخیال ہواس قوم میں فارسی زبان کی زیادہ اشاعت بنیں ہوئی اس کے وجوہ طا سربی سکھوں نے ابتدائے کارسی سے پنجا ب کی زبان کو اینا نا ستروع کیا اور گوروگر نتھ صاحب کی زبان ہی ان کے نزدیک محبوب ترین زبان رہی سیاسی تنا زعات کی وجہسے سکھوں اور سلمانوں میں يك گونه منا فرت بعي موجو د هي الذا فارسي جو كرمسلمان حكومت كي زبان هي ان میں کیسے مقبول ہوسکتی تھی مزید برآں سکھ ندسب زیادہ تر پنجاب کی دہماتی آبا دیوں میں بھیلا جہاں کے لوگ اکٹر زمیندارا ورزراعت بیشر تھے ا ورتعليم وتعلم أن كاكوئي معبوب مشغله ما فقا.

الکناس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ فارس کے ماتھ طفر نامرگور وگو بندسکھ اسکھوں کاسلوک شروع سے ہی معاندانہ تھا گورونانگ جی سے اپنے کلام میں فارسی الفاظ کا بکترت استعال کیا ہی اور دو مین اشعار تو خالص فارسی کے ہیں ۔ گوروگو بندسگھ صاحب کی فارمی واقفیت اشعار تو خالص موتی ہی ۔ طفر آبا مہ کے نام سے ایک رسالہاں کی طرف منسوب ایک خاصی معلوم ہوتی ہی ۔ طفر آبا مہ کے نام سے ایک رسالہاں کی طرف منسوب کیا جاتا ہی جس میں فارسی کے اشعاد ہی اگر چربا عتبار شعراکٹر اشعار وزن اورقانی کیا جاتا ہی جب بنیں مگرفارسی کی نشری قابلیت کا ابن سے کچونہ کچھ اندازہ ہوتا ہی کے مطابق سے جو نہیں مگرفارسی کی نشری قابلیت کا ابن سے کچونہ کچھ اندازہ ہوتا ہی کے مطابق سے جو دانک ھا حب کی نشری قابلیت میں خارم میں فارسی کی نشری قابلیت کے مطابق سے کچونہ کچھ اندازہ ہوتا ہی کے مطابق سے جو گوروانگ ھا حس کی نشری قابلیت کے مطابق سے کھور گوروانگ ھا حس کی نشری قابلیت کے مطابق سے کھور گوروانگ ھا حس کی نشری قابلیت کے مطابق سے کھور گوروانگ ھا حس کی نشری قابلیت کی مطابق سے کھور گوروانگ ھا تھی قابلیت کی نشری قابلیت کے مطابق سے کھور گوروانگ ھا تھی تا سے خلیم میں فارسی کی نشری قابلیت کی نشری تا ہوروں کی سے خلیم میں فارسی کی نشری تا ہوروں کی نشری تا کا ابن سے کھور گوروانگ ھا تا ہوروں کی نشری تا کروں کی نشری تا کا ابن سے خلیم و کھور گوروں کی نشری تا کی نشری تا کا قابلیت کی نشری تا کی تا کی نشری تا کی تا کی نشری تا کی تا کی تا کی نشری تا کی تا کی نشری تا کی تا کی

مهاراجارنجبیت سنگھاور فارسی انجاب بیں سکھوں کی حکومت سلطنٹ بغلیہ مہاراجارنجبیت سنگھاور فارسی انجاب بیں سکھوں کی حکومت سلطنٹ بغلیہ ا کی وریان نمیا دوں پر کھڑی کی گئی تھی اس بي مهادا جا رنجيت سنگه فے گزشته دوايات كو بهبت حاتك برقراد ركھا ، مهارا جاكا دربار مندوسلمان الماعلم كامرجع خفا اوراس سلسليس مهاراجاكي نیا منی کے ہبت سے واقعات نقل کیےجاتے ہیں جگیم عزیزالدین الفعاری، · فقير لذرالدين مصربيل رام ، دلو آن امرنا تقر اكبرى، ديو أن دينا ناته ، دلو آن گنگا رام وغیرہ اس درباد کے اکا برعلما میں سے ہیں ۔ دفتری کا دومار فارسی بر نجام يآما نفه رُوزنا مجے اور واقعات كى مسليں فارسى ميں مترتب ہوتى تقيس اوراسيّ بان میں انگریزی حکومت کے ساتھ خط و کتابت بھی ہوتی تھی اورمعارے لکھے جانے تھے. نیجاب بنیورسٹی لائبر بری میں جوروز نامیے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہوکہ ہت عد اکمغلوں کی وقائع نویسی کے طریقے کو برقرار رکھا گیا ہوئیگوں برفارسی عبارت کندہ ہوتی تھی جتا سلھ کلال نے اپنے سکول برمیر عبارت كنده كرائي تقى ـــە

جی ایک دوم بندو مُعننف پیدا کیے ہی جن کا ذکرا گے جل کرکیا جائے گا۔ دیوان اجود صیا پرشا دنے ہی وقائع جنگ سکھا س کے نام سے گاب کھی ہو۔

اسکوں کے نوال اورخانے کے بعد انگریز تمام اسکا میں کے نام سے گاب کھی ہو۔

اسکور بزول کی حکومت اپنجاب پرقابق ہوگئے ادراُن کی سلطنت بہتا ور سے راس کماری کک اور برجہتان سے برما تک بھیل گئی۔ ہم پجھلے باب میں کہ سے راس کماری تک اور برجہتان سے برما تک بھیل گئی۔ ہم پجھلے باب میں کہ سے بین کا انگریزا فسرول کی توجہا ور حوصلہ افزائی کی وجہسے اکثر ہند و منشیول سے تا دریج اور دوس کے نون پرکتا ہیں کھیں لیکن اس زمانے میں فارسی کا ندوال اور خاتم ہوائی کہا تھا کہا گئی اس لیے اور خاتم ہوائی کہا گئی اس ایک میں برستی کا آغاز کیا گیا اس لیے مناسب علوم ہوتا ہوگئے ان اسباب ولل کا مختصراً تذکرہ کیا جلتے جواس انحطاط میں ممد ومعاون ہوئے۔

تعلیمی حکمت علی انظر فالے ہیں۔ ہو ول نے "برطانوی ہندستان ہی تعلیم"

کے موضوع پر کھتے ہوئے کھھا ہو گاتعلیم کو ابتدائے کا دہیں بائل نظرانداز کر دیا گیا۔ بعدازاں اس کی مخالفت کی گئی اس کے بعدغلط بنیادوں پر رہے سب گیا۔ بعدازاں اس کی مخالفت کی گئی اوراً خرکاراس انداز پراسے لایا گیا جس پراج ہی ۔ پیصفیقت میں انگر بزوں کی تعلیمی حکمت عملی کی باہ مختصر گرجا مع میں پراج ہی ۔ پیصفیقت میں انگر بزوں کی تعلیمی حکمت عملی کی باہ مختصر گرجا مع تعریف ہوئی گئی۔ تعلیمی مکمت عملی کی باہ مختصر گرجا مع تعریف ہوئی ہی ۔ موس پراج ہی ۔ پیس براج ہی ۔ تعلیمی مکوست کے فرائض میں متصور رہ ہوئی گئی۔ تعلیمی مکوست کے فرائض میں متصور رہ ہوئی گئی۔ لارڈ منظور نے سلادل ہم میں اور لارڈ موٹرا نے سے ادائے میں ڈائرکٹران کمین کو اس مزورت کو سیم مسئلے کی طرف متوج کیا برسمال المراس میں ڈائرکٹران نے اس صرورت کو تسیم مسئلے کی طرف متوج کیا برسمال المراس میں ڈائرکٹران نے اس صرورت کو تسیم مسئلے کی طرف متوج کیا برسمال المراس کے دورت کو تسیم مسئلے کی طرف متوج کیا برسمال المراس کے دورت کو تسیم مسئلے کی طرف متوج کیا برسمال المراس کی اس مقرورت کو تسیم مسئلے کی طرف متوج کیا برسمال المراس کے دورت کو تسیم مسئلے کی طرف متوج کیا برسمال کا دیمیں ڈائرکٹران نے اس صرورت کو تسیم مسئلے کی طرف متوج کیا برسمال کے میں ڈائرکٹران نے اس صرورت کو تسیم کی طرف متوج کیا برسمال کیا میں ڈائرکٹران نے اس صرورت کو تسیم کی طرف متوج کیا برسمال کر برسمال کی دورت کو تسیم کی طرف متوج کیا برسمال کی دورت کو تسیم کی طرف متوج کیا برسمال کی دورت کو تسیم کی دورت کو تسیم کی طرف متوج کی برسمال کی دورت کو تسیم کی دورت کو تس

سك ابضًا ص 19 سك ابينًا ص ٢٨

كيا اورادهم أدهم كميم كالج اورسكول كهوب كي حن من فارسى ، عربي اورسكرت كى تعليم دى جاتى عنى جن كى تفعيل فشرها حب كے روز المي يس ملے گى . الكن اسسيم بهت قبل معف زنده دل اور مدرد السران کمپنی کے اپنی ذیتے داری پر (اور معبض اوقات اپنے مرفري) مندستانيول كي تعليم كي طوف توجر كي ساعطيع من وادن ميشكرن ن کلتے میں ایک مدوسہ، مدوستہ عالیہ کے نام سے کھولاجیں کی غرض یہ تھی کہ مسلما ن وجوانون كوفارس عرنى كاتعليم دى جليئ اكه وه حكومت كمناصب اورعدون یں جقہ لے سکیں جن برمندو و جرابی مشادی کے فایز ہودے تھے ساف اے مِن وليم ونكن في بنادس مِن بمند وسنسكرت كالج كا اقتياح كيا حس بي سنسكرت كےعلاوہ فارسى كى تعليم بھى ہوتى تقى بىكشكائى بى سرولىم جۇنزىنے النيالك سوسایتی بنگال کی بنیا در کھی جس کی غوض یہ تھی کہ مشرقی علوم می تحقیق و مرقيق كے شوق كو ترقى دى جائے بندار ميں لادد ولزلى نے ورث ولي كالج کھولاجس میں ملاز مین کمپنی کو فارسی ،عربی ، ہندستانی ۱ وربعض ا ۋرعلوم کی تعلیم مى جاتى تھى .اس كالج كےمشہوراساتده من داكٹر كلكوائسك، جان بىلى ، وليم كرك بينكرك، فرنسس كليدون اور دليم بنجامن اير مانسش تقع جن بي سے برايك ايك فاص حينيت دكمتا بي

میلاندهٔ سے مے کو مقامیہ تاک کا زمانہ مشرقی علوم کی حوصلہ فزائی کا ذمانہ مشرقی علوم کی حوصلہ فزائی کا ذمانہ تھا فارسی،عربی بسنکرت کی تعلیم کے لیے ایک خاص رقم علیحدہ کردی گئی میں سے طلبہ کو وظالف دیے جانے تھے ادران زمانوں کی مشہور کی بور

سله ايعنًا ص ١٨٥ كله ابعثًا ص ،

كوطيع كزايا جآما تفاء

اً گرہ کالج اور دبی کالج اس زمانے بیں جو کالج کھوئے گئے ان بیں سے اگرہ کالج اور دبی کالج ا مم صرف دو کا ذکر کریں گے بعنی اگر ہ کالج اور د بلی کا کیج اس لیے کہان کا لجول میں بعض مند وطلبہ نے فارسی زبان کی تعلیم يائى اورلبدازال وهمم مقتم ف بن الره كالج سلم المي من المكاده منيدت ا نجهانی کے عطبے سے کھولاگیا کمیٹی نے تجریزی کہ اس کالج میں فارسی، عربی اور سنسکرت کی تعلیم دی جائے معمال ع کے قریب انگریزی کی ایک جماعت بھی كھول دى گئى بيالى جا خاخا تعليم اورنتائج على بہت مشہور رہا ہرسیل جند مُصنّف تفريج العادات اورمانك جند مصنف عادات الاكبراس كالج ك ونهال ته. د بی کالج سنته می مهولاگیا.اس کالج سے بھی قابل طلبہ نکے۔ فارسی کے دو حربیت اس مالات یں ایسے دوحربیت میان میں اُتر بڑے فارسی کے دو حربیت اس مقابلے کی تاب فارسی نالاسکی اوراً خرائے زوال کی آفت سے دوحیار ہونا پڑا ۔ ہاری مرا دایک تو انگریزی زبان سے ہی ارد دوم وزسيكر زبانون سي بعبن سياسي مقتضيات في ايسار ذاك اختيار كياكه وارسی کی بجائے ان زبانوں کی صرورت اورا مہیت زیادہ ہوتی گئی کیور أنگرزی سدا صحاب كامنشا به تهاكه فارسى كوعدالتي زبان كطور سير برقرار نه مكها جائے ادرمشرتی علوم کی بجلے مغربی علوم کی ترویج ہوا وران دونوں صورنوں میں أكريزى كوذولية اظهار خيال قرارويا جائ.

جادلس گرانط في سر الماليم بن بندستانيون كي اخلاقي حالت كي

ك سيكيشزص ١٨٥ وما بعد ك ابينًا

سن اس کے لیے دمجھومولانا عبدالحق کی گاب مرحوم دمی کالج " کلف سیکیشنزے ایس اید وابعد

زبونی پراظهار خیال کرتے ہوئے پرتجویز پیش کی کم ہندشا نیوں پی انگریزی طیم کورائ کیا جائے کیونکر" تاریکی کاعلاج روشنی ہی اورجہالت کا مداواعلم" گر اس وقت اس تجویز پر توجہ نہ کی گئی۔

سرا الماع سے لے کہ سلط ایکن اس جنگویزی بین اور مشرق لبند المحاب میں کوٹ آئی جی کا فیصلہ نہ ہوسکا۔ ملک میں ایک جماعت البین پیدا ہوگئی تھی جو چا ہتی تھی کہ مشرقی علوم کی بجائے انگریزی تعلیم کو دائج کیا جائے ۔ داجا موہن دائے رجوخود فارسی عربی کے عالم تھے ) اس گروہ کے بیٹیوا تھے ، جب حکومت نے کلکتے میں ایک ہندوسنسکرت کالج کے افتتاح کا خیال ظاہر کیا تو داجا موہن دائے نے اس کے خلاف آفاذ لمبندگی اور دینواست کی کہنسکرت اور دیگرمشرتی علوم کی بجائے انگریزی کو دواج دیا جائے ۔ دینواست کی کہنسکرت اور دیگرمشرتی علوم کی بجائے انگریزی کو دواج دیا جائے ۔ اس کے ساتھ سیحی مبنوں نے بھی انگریزی کو دواج دینے کے لیے ہم ت

متال المراع میں حکومت نے ہو کمیٹی آف ببلک انسٹرکشن " قائم کی تھی وہ بھی کوئی زیادہ فلیسی کا مهند کر سکی اس سے کہ اس کا کان ہمشرتی اور مغربی علوم کے مسئلے کے متعلق ذہر دست اختلاف موجود تھا۔ لا دو میکا ہے نے مشاک ہم ہیں آل کمیٹی کی صدارت قبول کی لیکن اس سے بوجہ اس اندر دنی اختلاف کے کوئی خاط خواہ کا م منہ بوسکا اگنے معاملہ حکومت کے سامنے بیش ہواجس کے سلسلے میں خاط خواہ کا م منہ بوسکا اگنے معاملہ حکومت کے سامنے جیش ہواجس کے سلسلے میں لا دو میکا لے نے اس جو جو کی بات یہ ہواس ضمن میں انگریزی تعلیم کے دواج پر زور دیا اور تعجب کی بات یہ ہوکر سے ماس خاص میں انگریزی تعلیم مومت کے مقاصلہ جو کی استخفاف کیا ۔ بالآخر میکا لے کہ اس صفحان میں الآخر میکا لے کہ سرم فصاحت نے فیصلہ کن آئر ڈالا اور انگریزی تعلیم حکومت کے مقاصلہ جو کی مستم فیصاحت سے فیصلہ کن آئر ڈالا اور انگریزی تعلیم حکومت کے مقاصلہ جو کی مستم فیصاحت سے فیصلہ کن آئر ڈالا اور انگریزی تعلیم حکومت کے مقاصلہ جو کے مستم فیصاحت سے فیصلہ کن آئر ڈالا اور انگریزی تعلیم حکومت کے مقاصلہ جو سے کہ مستم فیصاحت سے فیصلہ کن آئر ڈالا اور انگریزی تعلیم حکومت کے مقاصلہ جو سے کہ مستم فیصاحت سے فیصلہ کن آئر ڈالا اور انگریزی تعلیم حکومت کے مقاصلہ جو سے کہ مستم فیصاحت سے فیصلہ کن آئر ڈالا اور انگریزی تعلیم حکومت کے مقاصلہ جو سے کہ مستم فیصاحت سے فیصلہ کن آئر ڈالا اور انگریزی تعلیم حکومت کے مقاصلہ جو سے کہ مستم فیصلہ کی مستم فیصلہ کا میں میں اس کے مقاصلہ جو سے کہ مستم کے مقاصلہ جو سے کہ میں سے فیصلہ کن انہ کو سے کہ کو سے کو سے کو سے کو سے کو سے کہ کو سے کے مقاصلہ کی سے کو سے کہ کو سے کہ کو سے کو سے کو سے کو سے کی سے کو سے

یں واخل ہوگئی۔

فارسی کا اخراج دفتری زبان قرار دیا جائے اور عدالتوں میں اسی کورائخ کیا جائے لیکن اس پرجلد عمل نہ ہوسکا۔ تا آس کر سکتا کا میں فارسی کواس حیثیت سے محروم کر دیا گیا۔

اسی کے ساتھ ہی وزسکے رزبانوں کو آہستہ ہہت ترتی ہوتی گئ اورغیرسرکاری حلقوں ہیں بھی کجی معاملات کو فارسی کی بجائے اردویا ہندی میں سرانجام دیننے کی طرف رہجان پیدا ہوگیا۔

ہندووں نے انگریزی حکمت عمل کے منشائے اصلی کو پالیا اوران آکام کے صادر ہوتے ہی انگریزی کی جانب متوجہ ہوتے گئے جنانچراس عہد کے اکثر مُصَنّفین انگریزی زبان سے واقف نظرائتے ہیں۔ آگے جل کرہم بنلائیں گے۔ کران کی نصنیفات ہیں کہاں تک انگریزی تعلیم کے انوات موجود ہیں۔

اگریچیمی بعد فادسی دؤبرانخطاط ہوگئی لیکن شعروشاع ی کا ذوق فادسی اور الدیخ کے معد فادسی دؤبرانخطاط ہوگئی لیکن شعروشاع ی کا ذوق فادسی اور الدیخ کے معاقم والبنگی اکثر کا یستھ اور ہمی ضائلانوں میں موجود رہی ہندوطلبر من اللہ عالم کا تحقیاری مصامین میں سے فادسی کو ترجیح دیتے تھے۔ ادبال صاحب محصلہ عمیں بنجاب کی تعلیمی حالت پر رہور شکے دؤدان میں دقمطان ہیں:۔

که" فارسی اورقرآن سکے مدارس ملک کی تقیقی تعلیمی درسگاہی ہیں ۔ان درسگا ہوں کی مسلمانوں کی نسبت ہندوطالب علم زیادہ تعلیم حاصل کرتے ہیں ؟

الى سىكىشىر حقىدوم دادرچى) ص ٢٩٠

پر لکتے ہیں:۔

میکی مہندووں کا آئی گٹرت کے ماقد فاری تعلیم حاصل کرنے کے ایم آن کولوں میں داخل ہونا تعجب خیز ہی ا

بیٹرت موتی ال نہرونے موالا میں کا بھرس کے اجلاس کلتے یں جوخطبۂ صدارت بڑ صاتحا اس میں فارس کے بہت سے اشعار براسے ۔ مرتبے بہا درمبرو و مندستان کے لبرل لیڈریں، فارسی زبان کے ماہر ہیں ۔ ان کے علاوہ وائے بہا در واجا نر ندوا نا تھ اور واکٹر گوکل جند نار آگ بھی فارسی سے خاص شغف دکھتے ہیں ۔

ہندووں میں فارسی کا بیج اکبرا ور ٹو ڈرنل نے بویا یہ درخت سلسانین ہو سال مجولتا بھلتا دہا۔ اسی کے باغ بے خزان، سے میں نے اس کتاب بیگل و لالہ اکھٹے کیے ہیں گر دنیا سراے فانی ہو بیاں کسی شو کو بقا نہیں، فارسی کو کیا بقابونی تقریباً میں صدیوں کے بعداس باغتان کو دائمی بہت حجم کا سامنا ہورہا ہوجس کے بعداً مربہار کی توقع امید موہوم ہو۔

منشی نولکشور ان بے شار قابلِ قدر خاربات کے بیش نظر جومنشی نولکشور اور منشی نولکشور اور منشی نولکشور اور منشی نولکشور اور این کورندہ اور عام کرنے میں انجام میں مناسب معلوم ہوتا ہوکہ منشی نولکشور اوراُن کے مطبع کا بھی بہاں کچھ ذکر کہا جائے۔

منشی نولکشور کی ولادت موضع ساسی ضلع علی گڑھ میں ہوئی نیشی جناواں ہمارگوان کے والدا کیسٹوش حال زمیں داد تھے جن کے نولکشور کے علاوہ جا یہ بیٹے تھے ۔ نولکشور کی ابتدا تی تعلیم اپنے گانو میں ہوئی اس کے بعدا تعدیم اپنے گانو میں ہوئی اس کے بعدا تعدیم التحدیم التحدیم ماصل کی اگرہ کا لج میں داخل کیا گیا جہاں انھوں نے بانچ ممال کمستعلیم حاصل کی انھوں نے اسی زمانے میں اخبار اگرہ سغیری بہت سے اللہ می مضامین لکھے جن التحدیم التحد

ك بيحالات سبرالمصنفين حقد دوم اورقاموس المثا ميرحقد دوم سے لي بي-

کے صلے میں حکومت نے ان کو وظیفہ عطاکیا۔

کالج سے فارغ ہونے کے بعد لوککشور لا ہورا گئے اور اکو وائے ہاری ملازم ہوگئے جسن کارکردگی ، ورمعا ما فہمی کے طفیل منتی ہرسکھ دائے مالک مطبع کا کافی اعتماد حاصل کریا اور تھوڑے ہوجوڑ کر انھنٹو چیلے گئے وہاں اعفوں کچھ عوصے کے بعد منتی لوککشور لا ہور کو بچوڑ کر انھنٹو چیلے گئے وہاں اعفوں بنا ایک کا نجر ہواس قدرو سیع کفاکہ وہ خفوڑے دلوں بی بنا است و سیع کاروباد کے مالک ہو گئے ۔ ان کے مطبع کی شاخیں اطراف ملک میں قائم ہوگئیں۔ لا ہور ، کا نبور اور تھوٹیں ان کا کام مہبت بڑے بہما نے برتھا۔ قائم ہوگئیں۔ لا ہور ، کا نبور اور تھوٹیں ان کا کام مہبت بڑے بہما نے برتھا۔ اب نے حکومت ہمند کے بہت سے اعزاز حاصل کیے جب امیر عبد الرحمٰن موجوم والی افغانستان ہمند سے مان وارد ہوئے تو الحقوں نے منشی نواکمشور کو بھی اپنے یاس بلایا اور بہت مجت کا اظہار کیا ۔

اس زمانے میں فارسی علوم میں انخطاط آجیکا تھا اور فارسی بڑھنے والے کتا ہوں کہ کمی سے بددل ہو کراس کو جھوڑ رہے تھے لمکہ اس زمانے سے بہت قبل سلامی میں لارڈ منٹونے اپنی قبلیمی یا دواشت میں اس علمی انخطاط اور فقران کتب پر بڑے زور وار انداز میں اظہار خیال کیا ہو۔

ہندستان میں برلس کارواج ہو سیکا نھاجس کی وجہ سے قلمی کتا ہوں کی گا ہوں کی گا ہوں کی گا ہوں کی گا ہوں کتا ہت وغیرہ خارج اذاستعال ہورہی تھی۔ عربی فارسی کتا ہیں کچھ توا گرزا ہا گا کے ہاتھوں یورپ پہنچ رہی تھیں اور بعض بے علم مالکان کتب کے ہاتھوں صارئح ہورہی تھیں ایسے زمانے میں مشی نولکشور کو فارسی کو زندہ کرنے کے ادا مت اور سے بیزخیال پیدا ہُواکہ عربی فارسی کتا ہوں کو زیور طبع سے اوا ستہ ادا دیں جھیلادیں جھی

یه برکفتی نولکشور کایدا قدام عمل فارسی زبان کے حق بی بے اندازه مغید منابعت بوسے کی اُفنت سے بجالیا اور منابعت با استان کی افنت سے بجالیا اور فارسی کے تن بے جان میں زندگی کی عارضی سی روح کینونک دی ۔

اگرچاس نوانے میں ہرسم کا انحطاط طشروع ہو میکا تھا اس دور کا ادب کا درجے کا لٹریج کم اور ہے کا رتصنیفات مہت نیا درجی جاتی ہیں جنائج مفیدا وراعلی درجے کا لٹریج کم اور ہے کا رتصنیفات مہت نیا درجی جاتی ہیں جنائج اس دور میں بھی بے شار شعرا ومؤرّخ پدا ہوئے اور بہت سی انشائیں کھی گئیں۔ لئین اعلیٰ درجے کی تصنیفات مہت کم ہیں۔

ہم سفاس باب یں پینٹیں مورّخین کا ذکر کیا ہے جن میں مصاحرت ذل کے اسما کو کھیر امتیا ز حاصل ہم:۔

خلاصته التواديخ مُصنّفة كليان سنگه منتخب التواديخ مُصنّفة سلاسكه نياز اميزامه مُصنّفة بساون الل شادان عمدة التواديخ مُصنّفة نشى سوسن لال

گلزادکشمیر مُعنّفهٔ رائے کر بارام باتی فنون کی تغصیں بشرح ذیل ہجز۔

سوائح ..... د تصعی

مترجمات ..... ۱۵

علوم طبعير .....

طب ..... ک

موسیقی .....ا انشا ...... د لغت .....ه

اس دؤر کی سب سے بڑی خصوصیت برہر ات علوم طبعیہ کراس میں علوم طبعیہ پرمتعدد کتا بیں اکمعی گتیں۔ان کتا ہوں کے مضامین میں مغربی علوم کے اثرات نمایاں ہیں۔اس ندافي ين اكثر بندوت منفين في مغربي علوم سے واقفيت بدياكر لي تى جس کے انرسے ان کی کتا بیں خالی مزرہ کتی تقیں 'فلسفہ، نجوم بہیئت، ریاضی اور طب كے متعلق بعض مفيدكما بي كھي كئيں انكى ، اللي ، اللي ، قبيل ، تجبول، تمكين ، لالركائجي مل دغيره اسعهد كيهترين مُصنّفين مي سيمي - لاله كالجميل كى كتاب خزائة العلم ان كتأبول بن سير جو حكومت كے مُرث ير طبع ہوئیں اس میں مغربی علوم کی معتدبہ آمیزش ہی-تقابل نداسب پیدا ہوئی بورپ کی زندگی کو ایک کال منونہ قرار دیا گیا، خیالات میں انقلاب پیدا ہُواا ورخو دسری کے جذبات پیلا ہونے گئے۔اس عهدكى ايك خصوصيت يرهبي بهوكه مندومعتنفين اسلام، عيسائميت اورديگر مزامب براعتراض کرتے دکھائی ویتے ہیں اس دور میں مغزی اصول اورمغربی طرزز ندگی کی روشی میں ہنڈا پنے اندر اصلاح کے کام کی طرف بھی متوج ہوتے ہی جس کا بہلا مرحلہ بت پرستی کی مخالفت ہے۔ راجا رام موہن رائے معنّف تخفة المرهدين ديوان كرياداً م مُعنّف مدينه التحقيق وولوان اننت دام مُعنّف حقيقت تناسخ اس تحريب اصلاح كے علمبردار سمجع جاسكتے ہيں .

انشااورشاعری یاد رہے کہ انشا اور شاعری اس زمانے میں کوئی ڈٹوار انشااورشاعری سیجھی جاتی تھی۔ شخص ایک تخلص کے ساتھ کھی غزلیں لكه لينے سے ثاعروں میں شمار ہوسكتا نفا خطوط اور مكتوبات کے مجبوعے كا ترب لدلینا کھی چنداں وقت طلب امرئیں تھا ہی وجہ ہوکہ اس عہدمی بے شار منشى اورشاع السيموجودي بومرف ماصب فلم برف كالزام بي شاع هجي جاتے ہیں کچھالیسے بھی ہی حبفوں نے غزلیات کا دیوان بھی یاد گار حبور ا ہو گر ان می مشکل تمام دوتین ہی ایسے ہوں گے حضیں صحیح طور ریاعلی منشیوں اورشاع ول بن شأدكيا جاسك م استود الصبيان من ما بهاسال تك بندستان کے مکا تب میں پڑھائی جاتی رہی ہوا در حقیقت میں یہ ایک مفید کتاب ہو۔ منشی خیالی رام کے منشآت کو بھی ملک میں خاصی مقبولیت حاصل رہی ہو گر ان منشآت کے فائدے کا دائرہ بہت محدود ہے۔اس لیے کہ بڑانی انشا وَں کے ان دواوصاف سے کہان میں زبان اور اریخ سردو موجود ہوتی تھیں متانون کی انشائیں نعالی ہیں۔

شعرا میں کبی برمہن، فلکس بنیت ادر منوبر کے پاسیکا کوئی شاع بہیں۔ قتیل ایک ممتاز شخصیت ہو گراسے ملمانوں میں شارکرنا زیادہ موزوں ہو اس لیے کہ وہ ابتدائے عمر میں ملمان ہوگیا تھا تفتہ، زختی، ذوتی رام حشرت، محیط، شعلہ، خاتوش اور اندر تمن البتہ قابل ذکر شعرا ہیں.

صمافت صمافت سیکچرقبل شروع ہوتی ہی۔سنداع کساس من من کا فی

يه بيان CAREYS GOOD OLD DAYS ست لي رح نيز رسالم

ترتی ہو چکی تھی۔ کھکتہ اخبار نولیسی کا مرکز تھا۔ بہلے بہل بواخبامات شائع ہوئے ان میں سے بعض فارسی زبان میں لکھے جاتے تھے۔ فریل کی فہرست سے معلوم ہو گاکہ اکثر اخبامات ہندواہل فلم کی زیرا دارت شائع ہوتے تھے۔ (۱) جام جہاں نما۔ ہفتہ واراً دُوا در فارسی دونوں زبانوں میں سکتا تھا۔ الیہ شیرس اسکھ۔

۲) مراَّة الانحبار - مالک ونگراں دا جا دام موہن دائے۔ رم پشمس الانعبار (اُرُدؤ و فارسی) منی دام تفاکر رم) بنگال ہیرلڈ (انگریزی، بنگالی، فارسی اور ناگری) ہراتوارکوشائع ہی ا تفاریجی داجارہ موہن دائے، دوارکا ناتھ شیگور، پرسنا کما دشگور وغیرہ کی زیرنگرانی شالئح ہوتا تھا۔

# مُنْفَقِّل نبصرے

اب ہم ہرفن کی کتا ہوں کی مفقل فہرست پیش کرتے ہیں آوراہم کتابوں پر مختصر ساتب جرہ بھی کریں گئے۔

#### "ار منخ

را) مخ بن الفتوح (سرا المراجم) معبگوان داس - لادو نیک اور مرسموں کی جنگ کے حالات ہی طرز بیان منشا نہ ہی نشر کے ساتھ ہے شما در استعادیمی مکھتا ہی ۔

رم) خانصہ نامہ دستا اسم و بیان بخت مل سکھوں کے اغاز سے ہے کر

سلم المراسكى تان كايك نسخ راجا زيندرا ناتخر صاحب كايك نسخ راجا زيندرا ناتخر صاحب كايك نسخ بالمان التحرصاحب كايك نسخ بالمان التحريث فوظ المحرد

رس) وقائع ہگر رسطال میں موہن دائے یا موہن سنگھ ۔ لمہاد راؤ ہلر کے مالات زندگی ہیں۔

رم) مراة دولتِ عباسيه (مملالاه) دولت دائے بعاول خاس بانی مراة دولتِ عباسی خاندا ن دولت دائے میں عباسی خاندا ن دولت عباسی خاندا ن بعاول بور کے حالات میں۔ بعاول بور کے حالات میں۔

(۵) جارحمن اسفاتالہ اور ج ۳ میں ۱۰۵۸ میں جارحمن اور سات
کتاب ہرا ور مندستان کی عمومی آدیج ہری۔ اس میں جارحمن اور سات
ہمادیں ہیں سیمنے عمن حیوں میں دہی کا ذکر، ہندووں کے میلوں کے
حالات، ان کے مقدس مقابات کا تذکرہ، واگوں اور واگنیوں برتب جو
اور شاعوں اور نظر نگاروں کی ذندگی کے حالات ہیں۔ اولیا کے
سوائح بھی ہیں اور احرا ہے معلیہ کی فہرست بھی دی گئی ہیں۔ جین جہارم
میں شاہان ایران وسلطنت انگلشیہ ہند کا بیان ہی ۔ کتاب اگرچ کا نی
ضخیم ہی اور مفاین کے اعتباد سے کا نی منفوع ہی لیکن سب کچھ مرسری
اور طی ہی۔ ذبان بھی ناصاف ہی اور شکل ۔ پنجاب ببلک لائبر مری کی

رو) عمدات الاكبر رسف الماسي منشى چفر ل اس مين اكبر آباد داگره) كى عماد تون كا حال بو منشى چفر ل في ديوان بيند كن ام سے ايك عمده كماب سيات برگھى ہو۔

" شیروشکر" مالات میں مرتب ہوئی حب کہ مقتف دلوان گنگادام کے ساتھ حملہ وتسخر پنچھ میں شامل ہوا۔ پیکھوں کی مختصر سی ٹاریخ ہر اور زیادہ تر مہا دا جار تحبیت سنگھ کے عہد حکومت سے متعلق ہی۔ اس دسالے میں عہدر نجیتی کے معف اکا بردیلماکے حالات بھی ہیں۔ اس کے علادہ اس کی کوئی خصوصیت بنہیں۔

منشی دیا دام کاایک دیوان بھی ہرحس کا ذکرا گے ایے گا۔ یہ دونوں کتابیں بنجاب یوسٹی لائبریری میں موجود ہیں۔

رم) خلاصترالتواریخ رسیم استهم کمهاداجا کلیان سنگه عال آگے آتا ہو۔ رو) واردات قاسی

ر۱۰) منتخب التواريخ (سمستاليم) سداسكوني آز ر۱۱) تنقيج الانحبار (سمستاليم) منولال فلسفي ر۱۱) اميرنامه (سنهماليم) ساون لال شادآن

رسون النموف التواريخ اسلاله مي كشن ديال، يه مندستان كى عموى تاريخ ہو۔ ماجا چند ولال حيد را بادى كى خاطر كھى گئى-

رمه) وقائع شورش افغانيه رمحسوله على برج نراين خيال ريدهي راكبادين مهدوي افغانون كي شورش كاحال بح.

(۵) مجموعة نين وكل بيخزار رسلتكاليره استدرلال كالسيته كول اورمضافا كا تاريخي حال مي .

(۱۶) فرح بخش هاں رسم ۱۳۲۷ هر) والے شو بر شاد به نرسنگھ چر تر کا ترجمہ ہی۔ نرسنگھ ابوالففنل کا قائل تھا۔

(۱۷) تاریخ مبراده رسواهایم تا موسمه این منتی مهماب سکه کالیته (۱۷) یا دگار بهادری رسوسم این بها درسکه ولد مبراری مل کالیته سرساکن شام جهال آباد-

(۹) اح آل شهراکرآباد رسلتطاری مانک چند سیانعا می کتاب سی-جیزنشنگش کے کہنے سیکھی گئی

رم) احوال عمارات مستقرالخلافه (ملاملام سيل جند

۲۱) نصرت وظفر بعرت بور (سلام ایم) شنگر ناته نآ در ـ راجا بلونت سنگھ کی تخت نشینی کا حال ہج۔

(۲۲) توادیخ سورت (بعدا زمهمه شائع) دیخودجی (۲۲) داجیو آن بنادس دمنه استاریم) چونی لال (۲۲) عجاشب البند (بعدا زمهم ساله می مداسکونیا آ

ردم) تواریخ مجون یا راج درشی رستالیدمی گنبش داس برهره قا نون گور داخگان حجون کی پوری تاریخ ہی۔

ر۲۷) صاحب نامه پاصاحب نما داسی مصنّف کی کتاب ہی دنظر سے نہیں گزری کی مشہور کتاب ہی داس میں بنجاب کی مفصّل الدیخ ہی اورخا مس کر راجا رئے بیت سکو کا ذکر مبسوط ہی منشآت نسٹی "بھی اسی گنیش داس کی تصنیف ہی۔ د۲۷) نظارة السندھ دستے شاعی بیش نماین داصل کتاب انگریزی میں پیسٹن تھا۔

نے لکھی تعی جب میں منٹو کے صلات ومشاہدات درج کیے ہیں۔ (۸۷) ظفرنامتر رنجبیت سکھ رسلتا ملیم وما بور) ا مرناتھ اکبری

روم، مجمع التواميخ اساه المير بربل يندست معروف به كاچر

رس) عمدة التواريخ رقبل المتعصفيم بنشي سومن لال

رام) تحفقہ الہندر 19 صدی عیسوی) مجھولاناتھ کھفری متانی ولدراہے دین اللہ منشی ساکن شاہ حباب آباد۔

رم ۳) نطفہ نامہ رئجبیت سنگھ رنز دسن<u>وم الب</u>یم کنیبالال ہندی رم ۲ ساطاک التواریخ رس<u>م 1 می</u> زنن سنگھ زخی - شایان او دھ کے حالات

ازاغاز تاستقتله

رس المكلاب نامه (نزور عيد المار) ديوان كربالام مركز كرف مريده والم

ر٣٥) گلزادکشمیر (محصطم) ایضاً

بدبطسی ادیج ہی۔ ریم کشمیر نامہ (مصاعب کنیش لال سیال دو ادد نگ کاسفر نام کشمیر ہی جو گنیش لال منشی نے مرتب کیا۔

ردی کشمیر نامه (امیسوی صدی) گرنل دمان نگھ نے دنجیت سنگھ کے عہد میں اکٹین اکبری کے انداز پر لکھا مِصنّف کشمیر کے گورنروں میں سے تھا ....

قلمی نسخہ اجر خالب نو و نوشت ہی کمپور نصلہ لا سریری میں محفوظ ہی۔ ماریخی کتابوں کی اس مفقس فہرست کے بعداب ہم بعض نامور موّر نوں کا زرا زیادہ قصیل کے ماتھ وکر کرتے ہیں ہے

# مهارا جا كليان سنكم

انتظام الملک انتظام الدوله مهاداجا کلیان سنگه بهاور تهوّر جنگ،
مارے بهت سنگه کالبیته د بلوی کا بدتا تھا۔ ابس کا باب شتاب دارے بنگا ہے کا
ماظم تھا (سخطاری کلیان سنگھ اپنے باپ کے بعد بنگا ہے کی نظامت پریمکن
بوا روثی تادیخ بهند۔ج سوس ه م ه) بهادامصنف اس کے اپنے باین کے
مطابق بہلا بهندستانی تھا جس نے انگریزوں کی ملازمت قبول کی وادب بینیکن

ا فلی نسخه پروفسیسر شیرانی صاحب که کپور تقله لائبریری کیالاگ از مروفیسرمترا معدد ۲۰

ے اس پر جو تعین لاکھ روبیر شکیس عائد کیا جس سے وہ تباہ و برباد ہوگیا۔ اس کے بعد وہ کلتے میں جو بہن سال کاکس میرسی کے عالم میں وقت بسری کرتا دیا بطویل علالت نے اس کی بینائی کو بھی خطرے میں ڈال دیا تھا جس سے وہ مشالات میں بھر بہرہ اندوز ہوگیا۔ اُس کے بعد بیٹنے میں قیام پر بیرہونے کی بھراجازت ل گئی۔ مسٹرا براہم ولانڈ نے اس سے درخواست کی کرآپ ناطان کی بھراجازت ل گئی۔ مسٹرا براہم ولانڈ نے اس سے درخواست کی کرآپ ناطان میں بھراجازت ل گئی۔ مسٹرا براہم ولانڈ نے اس سے درخواست کی کرآپ ناطان نے دہ کا بوں سے بنا تھا اس لیے دہ کا بوں سے زیادہ فائدہ نہ اُنظام کا لیکن حافظ سے کام لیتے ہوئے اس سے اربی کھوادی۔ اس کے دو حقے ہیں جہلے حقے کا نام خلاصتہ التواریخ اوردوسرکی کا نام دادداتِ قامی ہو۔

حقید آول بی مغل بادشاہوں کا تذکرہ ہی ادرنگ زیب سے دے کر اکبڑائی کک حال انتخاب ہیں۔ وارداتِ قاسی خاص طور پر ناظمانِ منگالم سے بحث کرتی ہی ۔ وارداتِ قاسی خاص طور پر ناظمانِ من اللہ سے بحث کرتی ہی ۔ گویا یہ میرواسم خان کی نظامت سے دابی معزولی کے وقت تک کی تاریخ ہی ۔ یہ کتاب اس عہد کے اسم حالات سے فقل مجشکرتی ہی ۔ یہ کتاب اس عہد کے اسم حالات سے فقل مجشکرتی ہی۔

## سدام محمد نبآز

یه به رستان کی مفقس و مشرح عمومی تاریخ ہی بوسلال مرح نک کے حالات برستان کی مفقس و مشرح عمومی تاریخ ہی بولا اور الدا باد میں و فات پائی. مسرکارانگریزی کا ملازم تھا جھتیاتی برس کی عمر میں الداباد ایا و ہاں ہی یہ این کا مفتی شروع کی ۔ وس سال تک علمی کا موں میں مصرون رہا کہتے ہیں اس کے منتخب التوایخ سے اس عرصے میں ۱۲۵۰۰ اشعاد اور ۵۰۰۰ صفحے نظر میں لکھے میں ۱۲۵۰۰ اشعاد اور ۵۰۰۰ صفحے نظر میں لکھے میں ۱۲۵۰۰ اشعاد اور ۵۰۰۰ صفحے نظر میں لکھے میں میں التوایخ اس کی قابل ذکر کما بہو۔

یه کتاب دو قصرون برشتل هر برقصری ایوانون ا در مملون بین نظیم هر و خون کتاب دو قصرون بین نظیم هر مختلف ایرانون ا در مملون بینی معلومات کی بنا پر حالات کو قلمبند کرتا هر و مغلون کی مالی فهرشین ا ور معفن ا و د مغلون کی مالی فهرشین ا و ربعن ا و د مغلون کی بنا پر حالات کو قلمبند کرتا هر و کرمین .

نیآد تاریخ فرشد کی ندمت کرتا ہواس کاخیال ہو کہ قبل ازاسلام کے ہندوعہدکے بادے ہیں اس نے معص سے کام نہیں لیالکین خوداس کی مرض ہندوعہدکے بادے ہیں اس نے معص سے کام نہیں لیالکین خوداس کی مرض ہیروی کرتا ہو بلیہ بلیہ بعض او قات اس کے بیانت کو حرف برحرف نقل کرتا ہو۔

اس کا خاص اندازیہ ہو کہ وہ حکایات وقصص سے واقعات کو زیب دیتا ہو۔ اس کا دعو کی ہو گئیں نے دوسر مے صنفین کی طرح بے جا عاصی اور یہ بار کے فرصی تاریخ نولیسی میرامقصود و منتہ ہی کہ با میں صلہ وستایش کی غرص سے نہیں بلکہ نام نیک کی خاط سب کچھ کر دہا ہوں "اس بلند دعوے کے باوجود وہ برطش کی مدح ہیں بہت سے صفح ہوں "اس بلند دعوے کے باوجود وہ برطش کی مدح ہیں بہت سے صفح مرف کرتا ہی اور اللہ آمیز تعربین کرتا ہی وارس کے اور وہ دہ برطش کی مجاب کی دجہ یہ ہو کہ اس نے آگریزوں میں کہ بہت مدح سرائی کی ہوجس کی وجہ یہ ہو کہ اس نے آگریزوں کی حکومت کی متالیش اور سلم حکومت کی قدح و ندمت میں بہت زور قلم میرف کیا ہو۔

کتاب کا بہت ساجھتہ المیسط صاحب نے بصورت ترجہ اپنی تاریخ میں شامل کیا ہے۔

## منولال فلشفي

مصنف تنقیح الاخبار رسحسی الم سلسلهٔ نسب ماے رگھناتھ تاہجاتی

یک پہنچیا ہے۔ اس کتاب میں شاہان تیموری ، شاہان ایران وبابل ، شام و مصرا وربا در شام او مصرا وربا در شام او مصرا وربا در شاہان فرگستان کی فہرست بغیر سنیں دی گئی ہی اس کے علاق و مصنف کے ذاتی حالات بھی ملتے ہی فلسفی کے بیٹے کندن لال اشکی سنے باپ کی وفات کے بعداس کو مرتب کیا تھا۔ یہ باپ بیٹے دونوں اس عہد کے بہترین میں سے ہیں۔ انگی کا ذکر آئے گا۔

#### بساون لال شاذآن

امیرنامه، امیرالدوله محمدامیرخان دائی گزنگ کی تاریخ ہی جو مُنشی
بساون لال ولدتن میکھرلے کا بستھ نے سنکالا میم میں مرتب کی تھی بشاواں
امیرخان کی شجاعانہ مرگرمیوں میں اس کے ساتھ تھا اسی لیے گتا ب میں
حیثم دیرحالات بہت ہیں کتاب کے جارباب ہیں جن ہیں اصل موضوع کے
ساتھ ہم عصرا مرااور دیگر قابل ذکر لوگوں کے حالات بھی دیے گئے ہیں ۔ یہی
دجہ ہوکہ اس کتاب کو اہم مجعاجاتا ہی ۔ لکھنے کا انداز مُنشیانہ ہی نیشر کے ساتھ اشعاد
میں لاتا ہی ۔ امیرنامے کا ترجمہ ایکی گئی پرنسپ صاحب نے انگر میزی میں کیا تھا
ہوستا میں امیرنامے کا ترجمہ ایکی گئی پرنسپ صاحب نے انگر میزی میں کیا تھا
ہوستا میں اسلامام میں مقام کلکتہ طبع ہوا۔

# مُنشى سيل چند

اس کتاب کانام تفریج العامات ، و - بعن لوگوں نے تعربی الت اس کتاب کانام تفریح العامات ، و - بعن لوگوں نے تعربی العام کے جواب بھی مکھا ہو۔ یہ بھی احوال اکبرآباد کی طرح نشنگشن کے اعلان انعام کے جواب بین کھی گئی تھی ۔ خالبًا اپنی فسم کے مضامین میں یہ سب سے اعلیٰ مانی گئی ہوگی کیونکہ اس کی شہرت بہت عام ہواور اس نے عادات و مزادات،

مساجد دباغات وغیره برسیرحاصل بحث کی ہوا درساتھ ساتھ ان عادتوں کے بانیوں کے حالات زندگی بھی اچھے انداز بی دیے ہیں جنائچ ہم سے داجا تو درس اور جندر کھاں برسمن کا عمدہ حال بھی اسی سے لیا ہو۔ استاد محترم شیرانی صاحب کے باس بولمی نسخہ ہو اس میں تصاویر بھی ہیں۔

### امرنا نخداكبري

ظفرنامة البری مهادا جارنجیت سنگھ کی تاریخ ہے۔ دیوان امرنا تھ ہخت آل کا بیتا تھا لما ہور کے مشہود صاحب تروت بزدگ داجا نرینددا ناتھ انھی کی اولادیں سے ہیں۔ اس نے مولوی احمد خش جیتی سے تعلیم حاصل کی۔ گیا دہ سال کی عمری کہ لا ہور کے باغات برایک کتاب موسوم بر موضعة الاز ہاؤیکھی۔ طفرنا مرسلتا المرمی رنجیت سنگھ کے حکم سے لکھا گیا۔ پر وفیسر سیتا مام کو جی نظر خورا میں ہوئے طبع کرایا ہی جس کے شروع یں ایک لمبا چوڑا دیبا چھی لگایا جند بری ہوئے ویا ہو جی لگایا ہی ۔ دہاں مصنف کے بورے حالات زندگی اور کتاب برمفقس دیویو درج ہی ہی ہی جو زیا دہ ترکو ہی صاحب کے دیبا چے ہیں ہوئی ہیں۔ ہم بیبال مختصل دیویو درج ہی دیبا ج

یرگاب جارحقول میں منقسم ہی - پہلاجقہ کتاب کا ضروری حقد ہی۔
اس میں مہادا جاکی لائف سمبیافی اس سے اس میں دیگئی ہی دوسرے
حقے میں بافاتِ لاہود کا تذکرہ ہی تسسرے حقے میں ایک نظم ہی ہو موزا اکرم بیگ
اور جزیل المن بخش کی زندگی سے متعلق ہی جوقعے حقے میں ایک افلاقی نظم ہی
طفر آمہ عمد رخیتی کی تاریخ ں بی خاص منزلت اور باید دکھتا ہی اور
تاریخ بنجاب بوشے شآہ اور سوہن لال کی کتابوں سے کیا بدا عتبار عام دلاوری

کاورکیا به اعتباد صحت و تقابه ت بهتر بری گرانسوس کا مقام بری تاریخ محل بهی .

طفرنا مے سے معلیم بوتا بری که امر آتھ رعی اور فاری کا ایجا فاصاما برقاده عربی کی لمبی لمبی عبارتین لانا بری اور قران مجیدی آیات سے بھی اپنی نظر کو زینت دیتا ہو بنز کو زینت دیتا ہو بنز کو فرین مناسب اور و زول اضعار کو اس طربی سے کھیاتا ہو کہ کلام کا معلم کا مطف زیادہ برح آبار کی جاری خران کا تعلق ہر اکتر بے محاورہ فارسی لکھتا ہو اور کی بسب کے فروع سے لے کرا خریک بعض کھڑی ہوئی ترکیبیں نظم سر آبی بی جمنیں با ربار و براتا جلا جاتا ہی ۔ آب کی بجائے افظار میں ایک نظروں میں " بنجابی " اور واور بر ساختہ بن کی بجائے تکھف تمایاں ہی ۔ نیز فارسی میں " بنجابی " امیزش کھی دکھائی دے دہ رہی ہی ۔ بٹیالوی کو بیلیا یہ اور اسی طرح و و آبی اور وام گرط صید جیسے الفاظ جا بجا نظر کرے ہیں ۔ ایکن ، اُجیکر ، سور صفاک ، ما می ورمانا اور اس طرح کے بے شاد م بری یا اُدو و الفاظ کا استعمال کرتا ہی ۔ اور مانا اور اس طرح کے بے شاد م بری یا اُدو و الفاظ کا استعمال کرتا ہی۔

## منشى سوسن لال مُصَنّف عمدة التواريخ

لالدسوس لال سؤرى كا دادا لاله حكومت دائے سؤرى دمها داجار مجبين كھ كا دكيل تقا - خود لالدسوس لال اوراس كے باپ نے اسى حيثيت سے درباد ميں مّدت تك كام كيا۔

سلائدہ میں کمیٹن ویڈ بولٹیل ایجنٹ لدھیانہ نے فقرعزیز الدین کی زبانی اس کتاب کا حال سنائی جہاراجائے خود بھی اس کی تعربیف سنی تو ہبہت خوش ہوا اور بطور صلہ مصنف کو انعام دیا۔

ایسامعلوم ہوتا ہو کہ عمرة التواریج سلاملہ عسے بہلے شروع نہوی مقی کتاب کے حیاد دفتر ہیں ۔ مقی کتاب کے حیاد دفتر ہیں ۔

بہلے دفتریں سکھ مذہب کے اعالیسے مہارا جاریخبیت سکھ کی تخت نشینی کے کا خالیسے مہارا جاریخبیت سکھ کی تخت نشینی کے کا حال ہی اس معقد میں اخری مغل بادشا ہوں اور پنجا ب کے گور نروں کا بھی ذکر ہی۔

آخری تین وفتروں بی دہارا جا رنجیت سنگھر اور اس کے دوجانشیوں کے مفقل صالات ہیں کتاب کی ابتدا گورونانک کی لاکف اوران کی تعلیمات سے ہوتی ہی کھرباتی گوردوں کا تذکرہ ہی۔

عمدة التواريخ سومن لال كم مشا برات كا خلاصه و نيزان وا نعات برجي مشابرات كا خلاصه و نيزان وا نعات برجي مشتل برجي مسوم لال ك باب في المصلح فقط الله كم علاوه فدم ب اور سكمون قطة نكاه كم مطابق لكمي لكي بود

مرے اور ویر ماحبان نے ریخیت سنگھ کی لائف کے سلسے میں اس مرے اور وی ماحبان نے ریخیت سنگھ کی لائف کے سلسے میں اس کتاب سے فائمہ اٹھایا ہی سید محمد بطیف مصنف اریخ لاہور و تاریخ پنجاب اپنے ایک خطمیں جوسو ہن لال کے بیٹے کے نام کھا، اس کتاب کی بے مدتو بھین کرتے ہیں۔

کیبین دیگی اس کے متعلق بیرائے ہوکہ" سنبن اور تاریخوں کے اعتبار
سے نیزاس زمانے کے عینی مشاہرات کو صحت و درستی کے ساتھ صنبط کر سے
سے نیزاس نمانے کے عینی مشاہرات کو صحت و درستی کے ساتھ صنبط کر سے
سے نیزاس لمحافظ سے کہاس میں اکثر واقعات کا دوسری تاریخوں کے
ساتھ مقابلہ کیا گیا ہو ۔ ٹیس سکھوں میں اپنے سترہ سالہ قیام کے تجربات کی بنا پر
کہ سکتا ہوں کہ بیر دہاراجا رنجبیت سنگھ کی بچی اور صحیح سوانے عری ہی ۔
کہ سکتا ہوں کہ بیر دہاراجا رنجبیت سنگھ کی بچی اور صحیح سوانے عری ہی ۔
ملک ہوں کہ بیر در راح اور اور سے راد صحیح ہوں سن کے بند لیکن ہیں۔
ملکھ رکھ بیر در راح اور اور سے راد صحیح ہوں سن کی بند لیکن ہیں۔

لکھی گئی ہوا در براعتبار درستی ا درصحت بھی اس کتا بسے کم نہیں لیکن اس میں شکس نہیں کہ سیمن لال کوبرحیثیت وکیلِ درباد حالات گر دو بہیں سے اوْرول كى سبت زياده واقفيت بونى حاسيد

انشا پروازگی حیثیت سے مصنف کا در جرج بال بند نہیں۔ اس کی نظر صاف اور واضح ہوتی ہولین شکل بسندی کے مرض میں مبتلا ہی بیز اس میں بنجابی اثرات بہت نامیں ہے۔ فارسی پنجابی ترکیبیں بہت عام میں مثلاً کنظ مروادید، فرستا دن ہنڈویا ہے، چند جوٹری کوٹرہ ہم پیجاری ہا کہ فرستا دن ہنڈویا ہے، چند جوٹری کوٹرہ ہم پیجاری ہا کہ فلا، بازو بندو یو بیاں مرضع ، ڈیر قسر کا دعالی، تقان ہا ہے بوربی ویوری مرکار والا، تقان ہا ہے کھیس ، بی ہے طلای ، صاحب نگر آتیہ، نظام الدین افغان تعبوری وغیرہ

## كضيا لال بهندتي

مُعتنف طفرنا می تخبیت سنگه در بر ۱۳ بیدهها دا جارنجیت سنگه کی منظوم ایخ به معتنف طفرنا می تخبیت سنگه کی منظوم ایخ به به گر حنیدال ایم بهین کمنیا لال به آری بهبت طوماد نویس تھا اس نے بے شاد کتا بی تصویر وہ فارسی کے علاوہ انگریزی سے بھی واقعت تھا اود انگریزی نیائے میں بنجاب کا پہلا انجنیر تھا اود انگر انگر کمٹو انجنیر بو کردا سے بہا در بر والاس نے ایک نوا اور انگریزی بی بی اس کی بعض تھا نیعت کے نام یہ ہیں۔ اس کی بعض تھا نیعت کے نام یہ ہیں:۔

یادگار مهندی نبیون اور او تارون کا تذکره بندگی نامه "نام حق" کی طوز پر ایک اخلاتی نظم نگارین نامه تفته بهیرو رانجها مخزن التوهید مهندی کا فارسی داوان اخلاا دم ندی افغارسی داوان اخلاا دم ندی نام می در در این داوان

الدومي اخلاق مندى ، مناجات مندى ، تاريخ بنجاب ، السيخ لامود،

ادمُغَآنِ، دسالْمِعُمُ حراب۔

کفیا لال کی کتابوں میں جدید ضیالات کی جھلک دکھائی دہی ہو۔ نتہی میں جدید ضیالات کی جھلک دکھائی دہی ہو۔ نتہی کے بتحقید میں جانجا ہو۔ بیغیر اسلام اعلیہ القبلات والدائر میزوں کے عقیدت مندی کے ساتھ کرتا ہو۔ وحدت الوجود کا قامل ہو اور انگریزوں کے اترصحبت سے تعدّدازدواج کی ندمت کرتا ہو۔

منزی جننا فرگه به اس قدراس کی کتا بی عمق اورمتانت بخفیق و تنقید سے خالی بی اس میں فرک نبی که یه وسیع لٹریچراس کی وسعت معلومات اور تنوع بیندی پر دلالت کرتا ہی۔

## دبوان تحربا رام

مُعنَّف گلاب نامہ (منبرام) اس کتاب میں مہادا جا گلاب سنگوا وراس
کے آبا وا جب اورکے حالات ہیں۔ دیوان کر پا دام مہادا جا دنبر سنگو کا دزیر تھا اس
کا بٹیا انت دام بھی فارسی کا ماہر تھا، گلاب نام داجا دن بیر سنگو دائی کشیر کی
فرایش سے گلماگیا۔ دیوان کر پا دام نے اس تاریخ کے علادہ " مدنیۃ احقیق"کے
کے نام سے ایک کتاب ہند و ذہب کی حمایت بیں بھی ہی جمعنف کھوں کے
عدکا بہتر بی نشرنگاد ہی۔ اس کی زبان صاف اور شستہ اور بہت حداک ہے بیب ہی۔
زبان پر قدرت ہی اور شکل بھاری کے نقص سے بھی بہت حداک پاک علوم ہوتا ہی۔
زبان پر قدرت ہی اور شکری کی اور کشمیر کے دخا ٹر قدر تی منابع ، پیاوار
جود سیل کمشنر کی فرمایش پر تھی گئی اور کشمیر کے دخا ٹر قدر تی منابع ، پیاواد
اور ویکر عجائبات کے حال بہتر میں گئی ورکشیر کے دخا ٹر قدر تی منابع ، پیاواد
اور ویکر عجائبات کے حال بہتر میں گئی ورکشی واطوار زندگی پراچی رفتی والا ہو۔

یک آب اس دؤرکی بہت انھی کہ اول میں شمارکرنے کے قابل ہے۔
مور خین اورکتب تاریخ کا تبصرہ ہو بچا ابسوائح ، تقسم اور دیگرفنون
کے مُستنفین کی خالی نولی فہرست دی جاتی ہی۔ ان کے بارے میں ہم نے ذیادہ
تففیل سے قطع نظرکیا ہم کیونکہ جسیا کہ بہلے ہیان ہو جبکا ہم اس دورکی تصانیف
میں دہ باز بایہ کتا بیں موجود نہیں جواس سے بہلے ادوار میں ہم نے دکھی ہیں۔
باای ہم صرور تاکہیں کہیں تشریحی اوظ وے وید گئے ہیں۔

#### سوانح

را) حقیقتها سے نیج تود و ام سیاسگه فکرت (قاموس المثنا ہیں۔ ج1 ۔ ص ۲۵۳) نے اپنے بیرومرشد نشی سیٹل سنگه بیخود کی لاکف لکمی ہی ۔ یہ کتاب سر کا ایم میں مقام کھنوطیع ہوگی ۔

(۳) وقائع معین الدین شیق (سهی کسلهٔ) با بولال ابن خشی کشودی لال مُنصف ودیمُ اول الدابا و - اینے اُستاد مولوی عظمت علی کی فرم یش د ککھی

رس) آمیں آلعاشقین رسٹ کالدیم، دئن سنگھ ذخمی۔ یہ فادسی شعرا کا تذکرہ ہو جو دوحقوں بین فقسم ہو۔ پہلا جقہ ضیائی پڑھتم ہوتا ہو۔ اسما حروث ہجی کے اعتبار سے ہیں ۔ حالات نہایت مخصر ہیں بعض اوقات ایک دوسط پراکتفائی گئی۔ ہنو نہ کلام بھی مقور اویا گیا ہو۔ دیبا ہے میں نصیر الدین پر ننا واودھ کی مدح کی گئی ہو۔ شاع سے اپنا ذکر جارص فوں میں کیا ہو۔ (م) تذکرہ صوفیہ مِصْفَفَة آشکی رمتونی سنگالہ جم) اس کا ایک لننے کتن جا نے صفیہ

له قلمي نسخ يونيورشي لائبريري: اورنيل كالج ميكزين متى عامليم على وم

-510

#### قصص

را) عجبیب القصص را نعیبویی صدی صیبوی ) بخت انگھ رم) سنبستان رقبل س<u>ه ۱۲۸</u>هم) هرگویال تفته کا سیتھ پشاع کا حال اینده ادراق میں آتا ہی - بیمجموع منظوم اخلاقی حکایات پرشتمل ہی آلدوکے مطابع غالب میں اس کا دکر ہی -

(۳) سلاما چرتر (انبیوی ماری عیوی) حکن نا تھ سہائے ۔ کرشنا ساگر " ہندی کتاب کا ترجہ ہی-

(۱۷) مخبرست (انمیوی صدی عبیوی) جوگوبال شاه کمین کاافسانه نظمی و (۵) دستورغشق ( سر سر ) جوت برکاش سستی بنول کا تصریحو (۹) جہان ظفر ( مر سر سر سر) کمین لال ظفر (کتب مطبوعهٔ فادسی

برنش میوزیم) سنسکرت کتاب "دام شمیره" کا فارسی ترجمه ایواس مُصنف نے کئی کتابوں کا نرجم کیا۔

() قصّه بہمن ومرزبان (انمیسویں صدی عیسوی) حکم چند (برٹش میوزیم) مُصنّعن گودمنٹ سکول دلی پس ٹیچر تھا سھا البھ پس طبع ہوگ۔ (^) قصّه کا مروب کوڑامل (متو نی سشکا کسٹر)

(۹) شبتان عشرت رانمیوی صدی عیسوی) بخت سنگه رمعادف ۱۹۱۸) مکزید بیج الجال کا قصر .

له الدوكة كم معلى رمبارك على الدين من ٢٩ على فيرست كتب فارى مطبوع برش ميوزيم سك ميزير عن ١٥٧ كل ميزير ص ٢٩٠

# مترجات وكتب ببنود

(۱) تنبیه الغافلین دس ۱۹۸ سے مدان کو نیآز ( دیوسی ۱۹۸ سے جار مقالات بیں ہندووں کے ختلف فرقوں اور جامتوں کا ذکر کیا ہی۔ (۲) دام نامہ دانمیوی صدی عیسوی منشی دام داس قابل خلف مربلی ما دننی ملک لائبریری لاہود)

رس) حداً آق المعرفرت دانسيوي حدى عيوى أنحشى نراين دبياك الم تبريرى المهي "فتنكر" كا ترجم بح-

دم) بھگت مالا دانسیوی صدی عیسوی منشی تمن لال بنجبت (پبلک لائبریری لا دور) بھگت مالاکا ترجمہ ہو۔

(۵) دیاش المذاهب است المع بندت محموانا تعر الوی اس کتاب یم بند و فرق المذاهب است المع بندت محموانا تعر الوی اس کتاب مسطر بند و فرق کا ذکر ہو مصنف ایک اتکے واس نے اس کتاب سے بہت فامدہ اُٹھایا ہو مصنف ایک زملنے میں بندو کالج بنادس میں لائبر پرین تھا۔ اس کا خلاصہ مجمع الصفات کے نام سے موجود ہو۔

(۹) کشایش امرانسیوی صدی عسیوی مطھولال مرتبد رپلک لائبریری لاہور) نیظم خلاکے ناموں کے متعلق ہی -

ره) کاشی استت را میسوی صدی عیسوی) تمن لال ا فریس (ببلک لائبریری لا بور) اس بس کاشی کی مرح ہو۔ لا ہور) اس بس کاشی کی مرح ہو۔

رد) معلّوت بران دانبیوی صدی عیسوی بخشی نواین سرّود (کتب برش میونیم)

رہ) تخفۃ الموحدین رانمیسویں صدی عیبوی) ماجا دام موہن دائے ہے ونیا کے بردوان میں پیا بھرے بڑے ناہب پر دیونو ہی داجا دام موہن دائے بردوان میں پیا ہوئے ۔ الفول نے بنگائی اور فارسی کمتب میں بڑھی عربی بھنے میں حال کی ۔ الفول نے فرآن مجبد کالجی مطالعہ کیا گفا بسلن طرح میں ایک انگریزی افسر کے ماتحت سرد شتہ وارم قرر ہوئے ۔ اس ذمانے میں اکفول نے اگریزی سکھی طبیعت محققانہ پائی تھی ہمیشہ احقاق حق میں مصروف دہ ہا فر برموسماج کے نام سے ایک جاعت کی بنیا در کھی جب کامسک صلح کی تھا۔ اس زمانے میں الفول نے کئی کی بول کا بنگائی میں ترجمہ کیا بنا ہ اکبڑنی اس زمانے میں الفول نے کئی کی بول کا بنگائی میں ترجمہ کیا بنا ہ اکبڑنی سے ایک جاعت کی بنیا ور داجا کے نام سے سرفراز کیا ۔ اس زمانے میں مہتمام بیریں انتقال ہوا۔

اس دسامے میں وہ کہتے ہیں کہتمام ندا ہب بال ہیں کیونکر ہا وجود مکہ سب الہامی مونے کا دعویٰ کرتے ہیں نکین ایک دومرے سے ختلف ہیں۔ بید دسالہ پہلے عربی میں اور کھرفادسی میں لکھا گیا۔

(۱۰) تحفة الاسلام \ نزد مرات على البياب لائبريدى لا ہور) اندر من بيدونوں يا داش اسلام \ رسامے ہندو ندم ب كى حمايت ميں لكھے گئے .

(۱۱) مدنية التحقين (منطق المسهموت) كربارام (يونيور سلى لائبريري) "تحفة الهند" كي ترديد بر-

(۱۷) تحقیق النناسخ ر مشکلیم) اننت رام ریزیورشی لائبریری) اس مین نناسخ کی حایت کی گئی ہم مصنف داوان کر بارام کا بٹیا تھا۔

رسا) راماین منظوم رانمیوی عدی عبسوی منشی موسرسنگر رنونهوری لانبری کارا

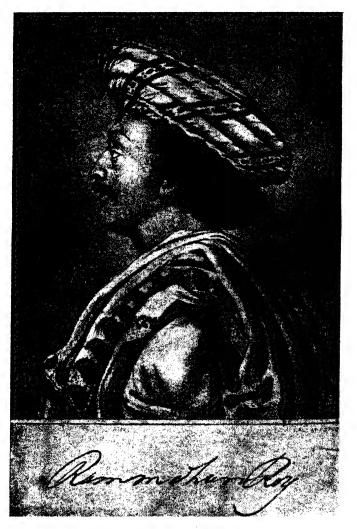

راجا رام موهن رأے معنف تعقة الموحدين

(۱۲) کانٹی کنٹر رانسیویں صدی عبیوی) پٹی مل رپیلک لائبر پری لا ہود) بنادس کے بعض فرقوں کا حال ہے۔

۱۵۱) بھگوت گیتار ۶) کرشنا داس (برٹش میوزیم مطبوعات فارسی) (۱۶) قشقهٔ باوگارفادسی (انهیسویں صدی عیسوی ہنشی سالک رام ر پبلک لائبریرسی لاہور) بائنج بابوں میں بعض مذہبی مباحث پر بیک بھی ۔ (۷) چشمئر فیض راہیسویں صدی سیسوی) گردھاری لال

### فنون وعلوم طبعيه

(۱) زبدة الرل (انبيوي صدى عبيوى) امبا پرشاد ، پياک لائبريرى لا ټور) (۱) شرح گل شتى ( سسسسسسس گونند دام مېزې ت كى گل شتى كى شرح ہى -

(۳) شرح گلشی دانمیوی صدی عیبوی) دئن منگه ذقمی دری ایم بخیب ونویب دری از ایم العلم در الای ایم بخیب ونویب تصنیف بری فرانسس باکنس کے دام معنون کی گئی ہی داس میں ایک تقیم، تصنیف بری فرانسس باکنس کے دام معنون کی گئی ہی داس میں ایک تقیم، دس باب اور ایک فاتم ہی دائر بزی علمی اصطلاحات کا ترجمہ فادسی میں کی گئی ہی کتاب سے علوم ہوتا ہی کہ مصنیف جدید علوم کا کافی ما ہر تھا۔ مدن تک بیدی تی بیا جور نصاب زیر تعلیم دہی ہی ہی سیم اور مهندس اور مدن ایک میں اور مهندس اور حق می میں دیگر علوم متعلقہ پر ایک مستندا ور زبر درست تصنیف ہی باطر خوانش امم کی مستی ہی جو میں جدید انتراض معدید ایک تمام کتابوں میں دفیع ترین مقام کی مستی ہی جس میں جدید کے ایک نام کتابوں میں دفیع ترین مقام کی مستی ہی جس میں جدید کے ایک نام کتابوں میں دفیع ترین مقام کی مستی ہی جس میں جدید کے ایک نام کتابوں میں دفیع ترین مقام کی مستی ہی جس میں جدید کے ایک نام کتابوں میں دفیع ترین مقام کی مستی ہی جس میں جدید کے ایک نام کتابوں میں دفیع ترین مقام کی مستی ہی جس میں جدید

اورقديم علوم كوتطبيق دينے كى كوشش كى كئى ہو-

(۵) مراقه الخیال رساله در حساب (المیوی صدی عبیدی) جوموی ال کالیتم التخلص برصا وق م

(۴) دسالهٔ حساب (انسیوی صدی عیسوی) انندکام من کالیته کتب پس حیادباب می اس کاایک همی نسخه پنجاب یونیورسٹی لاتبریری می محفوظ ہو۔ (۷) سراج انسیاق رانمیسوی صدی عیسوی) منشی میڈولال آدار رپباک لائبریری لاہور)

(م) دیوان پیند (؟) منٹی چیترل-انتظام مالی و بندوبست ملی کے متعلق ایک عدہ رسالہ ہی جو چیار دستور "میں منعسم ہی۔اسی مصنف نے مکمین کے خطوط کو گلدستہ فیص کے نام سے شابع کیا۔

ره) رسال سیاق (انمیوی صدی عیسوی) حکیت رائے (آصغیرلائریری کی ایم ایک را صغیرلائریری کی اور معادف ۱۹۱۸)

رور) رسالة سياق (انميسوي صدى عليسوى) مدن لال رأصفيه لائبريرى

بحوالة معارف ۱۹۱۸)

### هبيئت وتبخوم

(۱) جوابرالافلاک بوابرنگه (متونی سئل المهم) ولد بختا درسگه راقم محنوی مُفتنف نے جو ناطق مکرانی کا شاگر دیما بوابرا دداک کے نام سے ایک اورکتاب بھی کھی اورارُدؤ وفارسی میں دو دیوان جیوڈے .

سله ریاض الوفاق رسیزنگر ۱۲۹) مله معارف ۱۹: دیو-چ ۳-ص ۹۹: وغیره سکه روز روش مص ۱۵: کاموس المشامیر-چ ۱ (۲) حدائی انجوم دسم المستاری و تن سنگه زخمی و محد علی شاه با دشاه ا دد حدکی فرایش برکهی و اس کے عیتی اجزا ہیں۔ یہ اس فن کی بہترین کتا ہوں بی شاد کی جاتی ہی و انگریزی کتا ہوں سے بھی فائدہ اٹھایا گیا ہی و انگریزی کتا ہوں سے بھی فائدہ اٹھایا گیا ہی و (۳) کا شف الدقائق رواص ع) کیول دام کول (۲) خاص النجوم رواص ع) نوش وقت داسے ولد کھوبیت داسے و (۵) دسالہ نجوم (واص ع) بیریل (۵) دسالہ نجوم (واص ع) بیریل (۹) مفتیاح الن ظرین رواص ع) بیریل (۹) مفتیاح الن ظرین رواص ع) کندن لال المنی (۵) درتا د

#### طِيب

(۱) معیادالامراض رسیمالیم، دام پرشا و ولدگنگا پرشا دیو پینے میں کمپنی کے زمانے میں صدرا بین تھا۔

د۲) مفروات طب در شکایل ۱۲ منولال فلستنی

رس) مجريات كمكين (9)ص ع) بجهولا ألمكين معتنف قاصى اختركا مع عقرها-رس) كمل الابعماد (9اص ع) ينطت لال جند

(۵) پاکا ہوے کالی (۱۹صع) مترجِمۂ ویا ناتھ

رو) صروری الطب رواص ع منشی مهتاب زاین

## خوش خطی

تعلیم المبتدی م جگت نراین (متونی سللم المبری)

له معارف ۱۹۱۸ که ایمنگا که ایمنگا که ایمنگا که اکثر کمآبول کاذکرمناوف ۱۹۱۸ سے لیا گیا ہے که دوزوشن ص ۱۳۵

## مسيتي

دنوراج ساگرا (انسیوی صدی عیسوی) کرشنانند کالینتور راش میوزیم کتب طبوعی

## إنثا

۱) شمع شبستان (سطال ۱۳) درگا برشا دعاتشق ( پبلک لائبریمه ی) شبستان کا کی مشرح ہو۔

(۲) تضمین گلشان - ہرگوبال تفتہ ریونیورٹی لائبریری) اپنے بیٹے پتے ہے ،ر کی یا دیم کھی ۔

(۳) انشك دل بيندر مختلك هرستيل داس ميشي ريونيورسي لائبريري كاب كراه ياب بن-

دم) منشآت بهنگولال است این است ایس منشی مهنگولال ساکن بانس بریل دین پورسٹی لائبر بری ک و حقے بی ایک کانام مختصر تنظمی اور دوسرے کا نام فا درنشظی ہی۔

(۵) خیالاتِ شیدا (مشکله هر) پندت امزاته شیدا (پبک لائمربری لا مور) فلسفیاد مسائل پر بحث کی گئی ہی

(۲) مفیدالانش (سیمیمیایی) پنڈت مجھی نواین (بدنیورش لائبریری کلی نسخ)
 کتاب کی دوفصلیں ہیں۔

(٤) خيالات ضائع دمطبوع تلاه الديم چنجي لال ضائع ربيبك لا تبريري) چندم هنايين متعلقه مطالعة نيج كامجوع ہي -

(A) انتارفیف بروع ایم مراسط می میرسیات قانون گو (فرست

كتب خادة نونكشور) ننجاع الدوله كے عهد مي لکمي گئي ۔ رو) منٹی بھاگ چند کے مکا تیب رنز دسنا المیر) افہرست کمتب کا نواکشوں رو) منشأت امرت لالمطبوعة ا٩٨ اء رفيرست كتب خامَّة ولكثوب ر ۱۱) منشآت کالی رائے تمیر ونزدسلامی ایفا و پیک لائر می (۱۲) دقعات فیفن آگیس دندکشورمطبوغ سلیملی (پیلک لائبریری) رس دا منشی سرحب دائے کے مکتوبات رفہرست کتب خانہ نونکشور) (۱۲) خیال بیخودی مصنامین تصوّف کا مجموعه سنتیل سنگه بیخود (پیاکه کائبرری) رهل كنجينة خيال منشى خيالى رام خياتى احسان الله ممتازكا شاكر دخاص تفا واجد على شاه كے باب الذم تھا۔اس كى تصانيف سو كى بہنجتى ہي۔ (۱۹) رقعات نظامیه تهمی داس بن نراین داس ر فهرست نونکشود) (١٤) ناورالانشا كش جي ينذت (۱۸) نحیالات نا ور ارم ۱۲۹ می برزاین داوی ریباک لائبریری) (۱۹) مرضع نودشید (مستندارم) مداسکه بن بش پرشا د (بینک لائبریی) ۲۶) دستودالصبیان \ نونده دائه میکتاب بهبت مشهور بروا ورمزت (۲۱) وستورالمكتوبات مكاتبين ريعليم ديى- (يونيوسطى لائبريرى) روم) انشار بے نقاط رستا 12 سے کا لکا پرشاد ناقاں ۔ مولوی بریان الدین

> کاشاگر د تھا۔ ( ببلک لائبریری لاہوں) (۲۳) انشار دولت دلئے منشی دولت دائے (ببلک لائبریری) (۲۲) منشآت ہیرالال المعروف برانشائے مطیعت

له ا یُوناف فهرست ایشیانک سومایش بنگال منید ۲ - مدد ۹۹۰: سپزگر ۲۹۲ پرگنجین مهارگز مین نقسم بو-

## كغيث وصرف

(۱) گنج اللغات گردهاری لال (اکسفیه لائبریری بحوالهٔ معادف ۱۹۱۰) (۲) نصاب مثلّث رقبل مجمله هم گوبندرام رین پورشی لائبریری) (۳) کشف اللغات افغانیه رمتعلق بشتی رسخات این داس بشا دری رین پورشی لائبریری)

(٧) دريائےعقل برنگا برشا دين دوانت جندمطبوع مواليا عير (بياك لائبريري)

(٤) ببارعلوم (محث المعمر) مين دولال نار (ببلك لائبريري)

(م) رساله صلمير منشى بهرالال صلمير وفهرست الشيامك سوسايلى بنگال ضميمهم

(٩) بحابر منظوم منشی دولت دائے

(۱۰) مفتاح القىغات ـ دام نواين دپېلک لائبريري)

شعرا

فوقی الام مسرت متوطن شاه جهال آباد. ایک عرصے تکشاه جهال آباد مع نام مخس هیل کومندوشعارین شاه بهیں کیا۔

سله دیکیوانیس العاشقین رقلی مموکه پنجاب یونیوسی کا ق ۱۳۵ و ۱۳۵ مخزن الغرائب (ممنوکه بروفیسر شیرانی صاحب) سپزگر ص ۲۲۳ د بحاله عیادانشعرا د کلش بخار) عجوعهٔ نغز رقلی مملوکه رینجاب یونیوسی) ت ۱۰۵ د دوز دوش می ۱۷۰ تذکره کریم الدین ص ۲۵ ۲۵

یں تقیم رہا۔ وکن یں بھی گیا ا در اُخر کاررام پوریں تیام کیا جہال ساتا ہم میں کے اوا خریں دنیاسے رخصت ہوگیا۔

اس نے فارسی کے دو داوان چیوٹ ۔ آورؤیس بھی شعر کھ ماکر تا تھا۔
انمیں العاشقین کے مصنعت کا بیان ہو کہ اس نے فارسی بیں خاص سایل پیلا
کیا اس کا لب واجہ بہت صاف اور ایرانی تھا مجبوع نغزیں لکھا ہو کہ حسرت
محاورے کی بہت کم علمی کیا کر تا تھا۔ کلام کا لمونہ یہ ہی۔

حسرت آن عافق و والعلم اورنادیم کرز ادست بطغلی پرد مابر واشت جرکم ترک غمش تبال کارم نمست ورندآل نمست کداز واری نوو نرایست دے کرآل مر مربال باشد وے کرآل مر برماب باشد برکمال باشد ابدا مرگزارد مرا بخلیش برماک برماک مربال باشد مربال با شد مربال با م

منشی ہڑو بال تفتہ کا سیم متوطن سکندراً باد ولدموتی لال سنالام بیلی بیں پیدا بڑا۔ وفان سفٹ ایم عقالب کے شاگر دان دستید میں سے تھا۔ پیلی با اولی تخلص اختیار کیا۔ بعدا نال "تفته" اختیار کیا جسین قلی خاص تی کونشر شق کونشر شق کے اندائے نرتیب میں بہت مدودی جس سے اس کی شاعوانہ قالمیت میں بہت اضافہ ہؤا مرزا غالب کے ساتھ عقیدت مندانہ تعلقات منفے جن کا حال دقعات غالب وغیرہ سے ملتا ہی تفتہ نے جارضی مدیوان جھوڑ ہے۔ مضمین گلتا س بھی کھی باکہ دؤمیں بہت کم اشعاد کے۔

وإحبارتن سنحوز خمى فرالدولمنشى المالك خطاب وائ بالكام كالبق

مه قاموس المشاهير- ١٥ - ١٥ - دوددوش - ١٥ ٢ و وكيوداي خفاد موا ديري ٢ من ٢ ٢٠ و وكيوداي خفاد موا ديري ٢ من ١٥ - الدين المناه عن ١٥ - الموات شرفالب ص ١٨ - الروصة معلى ويباج - أب حيات عن ١٥ على من ١٩ - المرود عن ١٩ و وفي المناه المنافق من وكلى الماء تن ١١٣ و سن المرود عن ١٩ و وفي من ١٩ و وفي من ١٩ و وفي من ١٩ و وفي من المنافق من وكلى الماء من وكلى الماء والمرود عن المرود من ١٩ و وفي من ١٩ و وفي من المرود من المرود و المرود و من المرود و

ادرشيري بي كلام كالمؤنرير بحزيد منهمين حسرت بمأباتي سيت دفت حبال بيم صد بلا باقى ست شب بسرسٹ دبشکر اکشش مے د مد صبح سٹکوہ یا باتی ست ناصحا می کنی عبس<mark> منعم</mark> مضطرم ضبط گرب وشوار سست مرخ و ما ہی بخاب دفت دہنوز بهچنال زخمی توبییاد ست می ده که بیم دوز بزاخود بهانه است بامن تشين كنوف خلانو دبهانهيت خون من است ای کهنهال شے کندفیل برلحظروصعت دنگ خاخود بهبار البيت ذفحى بطرز تازهام اومع كشدكنون ترك جفا بقصدو فانحودهما بذابست مانده باتى ندمن ودل نفسه مانتمت تمست اذمال من أكاه كي ياتسمت! بم صغيرال بشا با دمبارك گلزار ياد تنهائ وركنج تفس ياقسمت اذمترم لبوتے من کنے دید شاید از درد من نعبردا مشت یل شنیدن ا نسانه می روی برغیر بیابیا که مرا نیز حسب حالے مست **د ف**اکر دم خطلئے من تہیں بو د جفا کر دی سزائے من تہیں بود اندرمن ولدلاله كيول وام كاليته بيشاء بهمارت يسع محروم مقااور حين قلى خال عشق كا ذاتى دوست تفاحب في اين مذكرة نشر عشق مين اس کے کافی حالات سکھ میں اس کے بعض اشعاد بنہایت بیندیدہ ہوتے ہیں۔

نونهٔ کلام به بی:-نامهم برق وا براز دوداِ فغال بارش انگم بیا از ۱ تماست کن بهاربشگالی دا وك بالتينم جا دواً يت نشير بم دارد أكرج يفحف دوم توزيبا بانحط موزول توبهرجاكه بني أل كعنِ بأكل خيزد برزييني كأ فتددلب توسلبل خيزد گروراً ی بخین با قد بالاگل رو تسروانا يا فتد ونالمه زبلبل خيزد حيثم بدوورجيه بانقش ونكاراكدة سرمه برحثيم وسخنا بركف وصندل جيبي فتنهججو يداركسي حيثم كماكه بمجنين ذکر رود گرٰ از بلازل*ف کشاکه پینی* اذكناب ذخانه بولش براكه بحييي بركملبكندنشال يهل بشودقيات، صاحب دام خاموش - کمتری متوطن بنادس - پہلے بہل شاہ عالم کا ملازم تها بهرانگریزول کی ملازمت اختیارکرلی. تاریخ منطقری کاممستنف شاء كا دوست تقاياس كا بيان بهوكه اس كى وفات مصلىلام مين واقع بوئى. بهلے بہل اس کا تخلص مخروں تھا نے آئوش علی حزیں کا شاگر د تھا اس کا ایک شخیم دلیان برعب می*ں غزلیات، قطعات ، ژباعیات و ق*صائد موجود ہیں۔ اس كأيرشعربهت ليندكيا جاتا بو

فرض کردم ہم تقصیر من است بعد اذیں گو کر بچہ تدبیر من است منتی دامج بھی مختلف میں کو کر بچہ تدبیر من است منتق منتق منتق مختلف درد، مناوفاق کا دوست تھا۔ بہت سی کتا بی کھیں مثلاً مختلف منتوبوں کا نام مختلف مختلف

سله نشترعشق رقلمی) ج! یص ۱۹۱۰ نیس العاشقین رقلی) ج۱ یق ۱۹۷: دیو. ج ۲ یص ۲۲۷ سیزنگریص ۱۹۷: مخزن الغراشب رقلمی مملوکه پروفیسرشیرانی صاحب، سله دیاض الوفاق مست رسیرگرمی) محض معرفت ، محیط معرفت ، محیط اعظم - اس فے الزار سہلی کا اور دومی منظوم ترجمہ کیا عبس کا نام محیط دانش رکھا -

کیا بن مام میدودس رہا۔ ابہم اس مجد کے باتی شعرا کے نام حروف بھی کی ترتیب سے بہاں درج کرتے ہیں:۔ ن

بابورائے انتقر، نیڈت بنی رام انتقرائھنوی ، بلدیو برشاد انتقرام دال التَقَرُ لالدكندن لال ارْشَاد، لالدكندن لال الثكي، مناسِّكُم الشُّنَّا بنشي كُرسها حَالْشَنَا، وليان امزاته اكبرى ، كالكابرت و آنور ، لالهجكن ناتم آنور بعا گلبوري بعيالي رام الْتَسَرالُ وي، برخادِ دائے عالم، لاله بج ناتھ اُنٹِي، لاله كيرت سنگھ اُسَد، داجاً گردهاری برشا د باتی، پیدت ست رام بیخود، کمین لال تهجیت ، لا له مینیڈی لال بنیمار، لالہ جو کشن ہے تمان 'کھیمن پرشا د نہار، رائے محارام تسلَّى تكفنوى ، كُنَّا واستسكين ، رائے معجد ال مكين ، حبني تحفنوى بن موہنال انیس، جوابر شکم بھا ہر، بہن ناتھ دہوی، بشن نراین حیران منشی کنج بہارگال حيرت، پندت بني دام حقير، نوش وقت دائ انكنوى، ج سكودائ نيال، بهارى لال خودرفته ، بوابرلال ذبير، بندت زاين دامسس دل، وینی نراین سنگه، دیادام ور (یادیا) بندت دهرم نراین ور، جرسکه دائے و آین ، دام برشاد راح ، دائے شیو سہائے دائے ، داسب کشمیری ، لالم له ہرتاء کے لیے علیمدہ حوالے دینے کی بجائے ہم بغرض ایجاز تمام ان کمابوں کے نام نکھتے ہیں جن میں ان شعراکے مالات دستیاب ہوسکتے ہیں ۔ روز دوخن ، تذکرہ کرم الدی ادوز سير بگر ر مذكرے أمين العاصفين وقلى دوجلد) عيا مالشعرار سنربر كر)، قا موس المشام بيرا ريا هن الوفاق رسيزگر) فهرست كستب پنجاب يونيورشى لائبريرى، فهرست كستب پنجاب ببلك لائبريرى، مخزن الغراب قلى دملوكم برونسيرشيراني صاحب) تذكرك وشؤليان، خرك المشتى اسپركر) أنه دالصناديد بخائه جاديد مجويرنغز قدرت التُدقاسم *: شعرالهن*د

لْحِي نَا بِن رَفْقَ ، لاله بِعاكُ لِ مِن لَجَ ، راكُونِيدُت ، ديونا تمو بيْدُت رَفَيْق ، لاله جوابر سُكُم وأهم ، كوبندوام زيرك بنشي منولال ناتري ، لاله ميت يرشا دسترور، تُنكا پرشادشاً د، لاله بره سُنگه شارآن ، بساون لال شارآن ، را جاکشن برشاد شاد، بندت امرنا تعرضيداً، لالنوش وقت دائے شاماب، لالددىي برشاد شاكل، راد حكيش شاتق أبتى رام شاتق، الالمتحواداس شاع، شنجو اتحم بودت راميم امزاته شغله ، كنور دولت سنكه شكرى ، لالهطوط رام شايات ، جى جى دام قبا ، دائ بالك دام صبورى، بارت ميتادام صوتى، لاله جوموجن لال صا دق ، سكوداك صنير، لاله بيرالال صنير، بيرت نزاين داس صنير، جاني برشاد صبير، لاله منكادام طفر، بديا وحرفيني ، مريكش فراتى ، لاله دين ديال فرخت مجيئ زاين فَرَلَان اللّ مَن اللّ منولال فلتفي ، ينزلت بريا وحرفطرت ، گوبنديرشاد ففياً ، منولال فبهم، دائے بیج اتھ عاشق ، موہن لال عاشق ، مهارا جا کلیان سنگھ عاشق، بالومريجت سنكه عافق، رائيسوس لال عاشق ، وركا برادعاش، المئ ذوراً ورسنگرعزيز، لالم مندويت عشرت ، لالرشياب الف عزيز، ا تمادام عاشق ، معولانا ته عاشق ،منشى معكون ديال عاقل ،محمين سنكه غيورى ، لالدموين لال غالب، دائے دتن لال غريب، دائے جنی لال قريب، رام واس قابل، كالخبى، راجا ايروكسن كنور، ندلال كويا، بر کاش داس لطفی ، ما جا کانجی سہائے متین منشی کنورسین مفتط سیال اس مُتَّازَ، بِيج ناته مِنْتَاق ، كمن لأل مُوحد، كُنَّكَا بين مسرّود، لالم معمولال مرشد ، لاله بندسسنگهم مروف ، يندت ما دهورام منتاق ، موتى رام فتول ، منشى مهر وزر تهر ، موسى لال منهم ، لاله درگا برشاد مضطرب ، كنيا لال تمنير فشي كنورجى منتموش ، رائع بين لال تخيف منشى دركا برشا دنشاط ، لالمول راج نظمی، دیا شکرنسیم، مدامکونیآن، لاله محن لال ناتی اشکرناتی آدر ممنشی بنسی ده بخت منترد، نوبت الئ بندی ده بخت دا بودی بخترد، نوبت الئ و تقار، داجا و تقار، داخان داخ

ان شعرایی سے اکثر نے کتابی کھی ہیں لیکن اتنی اہم اور وقیع نہیں داس لیے ہم افغیں نظرا نداز کرتے ہیں ۔ مها راجا چند و لال شا دال اور راجا کشن برشاد شا دکی کتابیں تصوف میں ہیں اور اس لحاظ سے کہ ان کے مصنف عالی مرتبت ہیں خاص توجہ کی مستنی ہیں۔





## جھاباب نظربازگشت

فاری اوب وربارون بی تمام تقیقی علوم وفنون دربارون بی فاری اوب وربارون بی مقیقی علوم وفنون دربارون بی فاری اوب مقول بیدا برخی ما وق آتا برخی ملک بی دائے عام برخی تی مقولہ بعینی مقولہ بعینی برخاص طورے اثر انداز بوتی ہو دباں با دشاہ کی ذات ہی تمام سرگرمیوں کا مرکز بنتی ہی ۔ فاندانِ نیموری کے تقریباً تمام مکران ،بندون اور علی دی تقریباً تمام مکران ،بندون اور علی دی تقریباً تمام مکران ،بندون اور علی دی تقریباً تمام مکران ،بندون معتقبین موجود رہتے تھے جموں نے وسیع اور کا دا مدائر بیریداکیا .

حبسلطنت مغلیم انحطاط آگیا تو وہی علمی سرگرمیاں بعن نے مراکز کی طون متنقل ہوگئی جن بی او دھ ،حید را با و بنگال کانا م خاص طور سے لیا جاسکتا ہی سکھوں نے بیجاب میں اور مرہ طوں نے اپنی سلطنت میں مغلوں کی طرز حکومت کی بیروی کرتے ہوئے نارسی کو بہت حدثا ک برقرار رکھا ۔ پھر جب انگر مزید کا بین البی خاص وفت تک اعفوں نے فارسی کی دفتری حیثیت سے تعری مذکریا اور بہت سے لوگوں نے ان کے زمانے میں فارسی میں حیثیت سے تعرین مذکیا اور بہت سے لوگوں نے ان کے زمانے میں فارسی میں

سان اس باب میں معن بچھیے واقعات دہرائے گئے ہی ناکہ ہندووں کی فارسی تعلیم کی کہانی کھا بیان کی جاسکے اس کرار کے لیے مؤتعد معدرت خواج ہو۔

عه نظر بری ممطری آن برشیا براون . ج م ص ۲۹۲

کیا بیں کہمیں ۔

دیاست ہائے الور، لونک، بھا ولپورا ور بھوبال میں بھی ہند فوشی برتعابر کثیر موجود تھے اوران میں بعض نے فارسی زبان میں کتا بیں بھی لکھیں۔
گرشتہ ابواب میں ہم نے جن ہمند مُصنفین کا تذکرہ کیا ہم ان میں سے اکٹراعلی مناصب برفائز تھے جنانچہ ہمیں بہت سے دائے، وبوان، داجا، میٹری بخشی، قانون گو، کام دار، امین، بیش وست، مشرف، بیش کار، میرسامان، ایب ولوان خالصر، وبوان تن، وزیر بنشی المالک، فوج دار وغیرہ ملتے ہیں بیمائی تفین کی طرح بیہ بندوں سے انعام واکرام باتے تھے۔
کی طرح بیہ بن دوسفین بھی با دشاہوں اور امیروں سے انعام واکرام باتے تھے۔
خیانی میں سے بعض لوگوں کے طرزانش اور قا بلبیت کی تعربی نوو وفل شہنا ہوں خیانی المالک، نوب کے میں دارباب غلم کی طرح بہن دوارباب غلم سے بھی لٹریج بیں اضافہ کرنے کے علا وہ اپنے زیانے کے سیاسی حالات بی نہ بال حقد دیا ہم جی ایک مطالعہ اور ھی صروری معلوم ہوتا ہو بین نیج آگے جیل کریم

اس موضوع پر قفصبل کے ساتھ بحث کریں گرد کا دسی زبان کے ساتھ نماش کا بینتھ ک

ببت صاحب ذون سليم الخ كئي أورابيا بون بالكل قرين فياس اح-ازمنّه ق يميهسه ان لوگول كا كام نوشت وخواند نفعا . را جا وَس كى منشى گرى اينى کے سپردیفی اگریچہ خووان کا دعویٰ ہو کہ وہ چھتری ہیں ۔الیامعلوم ہوتا ہر کر سلمان حبب ہندرشان میں وار دہوئے توانفوں نے پہلے ہیل اسی جماعت سے فايده الطابا ـ الخبس ماليات بين ان سے كا في مدوىل ـ بيُواري [ جوسلمانوں سے پہلے کالفظ معلوم ہوتا ہو] انتفی لوگوں میں سے ہوتے تھے دفتر ہن یی میں تھا اس لیے الخیں کاروباری کوئی خاص دقت نہیں محسوس ہوئی ہوگی مشہور ہوکہ سلطان سکندر لودھی کے زمانے یں بہی لوگ تھے جمفوں نے سب سے پہلے فارسی تعلیم کو حاصل کرنے بررضا مندی کا اظہاد کیا شبرشاہ کے زمانے میں ان لوگوں نے میں ازمین ترقی کی جینانچہ اکبر کے زمانے میں حبب راجا لوڈرل نے فارسی کوسرکاری زبان قرار دیا تومعاملات سلطنت میں اس سریع اقدام سے ابتری نه پھیلنے کی وجہ بھی یہی معلوم ہونی ہوکہ ایک جماعت فارسی وا ل ہندووں کی پہلے سے موجود کتی جس نے فی الفور نئے نظام پرعمل در آمد شروع كر ديا - يرجماعت كمان نالب بح كه كالسحقول بين سي سي تقى - اس زمانے سے لے کرائج تک کا ستھوں نے جس قابلیت، ماحول کے مطابق منغیر برجانے کی صلاحیت اور س فہم کا نبوت دیا ہی اس کے نبات سے لیے انکی ہے شمار نصانیت کا فی ای والحار صوبی صدی کے وسط تک ہن ووں مين صريف داجبوت اورة ليتنحد بي تقد جن كااثر واقتدار مستم خفا مدرة برناد نا در ، مذکرہ النسا رص ٢) بي راوى مح كه مردوں كے علاوہ كالسبتھ عورتي كھى فارسی زمان جانتی تحبیب مجتمع النفائس کا بیان ہو کہ ع*ہد محد ثنا ہی یں کا لیتھ* له مجمع النفاس (فلي يونيوسش را ئبرېري) ص ۱۲۸

لوگ سرکادی وفتروں پر جھائے ہوئے تھے جرمطوں کی حکومت ہیں جی سنتیانہ کاد وبار یہی لوگ انجام دیتے تھے برہمن جو کا سیھوں کو شو در کہتے ہیں ان کی اس علی ترتی اور دنیا وی ترفع سے بہت نادا ض تھے۔ کا بیوں کی اس ترتی اور اقبال کا اصلی دا زمطابقت ہا حول بی مغمر ہو۔ دا جبوت سیا ہمیانہ مشاغل کے لوگ تھے الخبیں قلم دوات سے کوئی محبت نظی برہمن تفروا ورعلیحدگی بیں ہی علوشان خیال کرتے تھے صوف کا لیستھ ہی تھے حضوں نے اس میدان میں قدم دکھا۔ یہ وجہ ہوکہ کوئی جماعت ان کا مفا بلر نرکسکی ۔ ما ترالا مراکا بیان ہوکہ کا تیموں بی باہمی ہمدر دی اور قبیلہ پرودی ہوت ہو جہائے اس کیا ابن ہوکہ کا تیموں بی باہمی ہمدر دی اور قبیلہ پرودی ہوت ہو جہائے اس کیا سبی اس کے باہمی ہمدر دی اور قبیلہ پرودی ہوت ہو جہائے اس کیا سبی اس کے تراکش اکا براسی جماعت سے تعلق در کھنے تھے اور آج بھی سے قوم ابنی فیانت اور ذکا وت کے لیے ہیت شہوں ہو۔

مرسمنان شمیر اکانبیت موں کے بدیسب سے زیادہ کشمیری بیڈتوں کو فارسی مرسمنان شمیر از بان سے خاص شخف رہا ہے کشمیری فارسی کا رواج سلطان زین العابرین کے زمانے سے ہوجیکا کھا بخیال کیا جاتا ہے کہ شمیری ہمنوں میں سے سیرو، قوم نے سب سے سیلے فارسی زبان کو حاصل کیا۔

ہوگی۔ ہمرصال ہن ستان ہیں رواج إے سے پہلے ستمیر ہیں کافی ترتی ہو چکی فی آرقی ہو چکی کا گیا اور فی گیا تھا اور فی آرکے عور میں کشمیر عظیم الشان مغلیہ سلطنت کا ایک جزوب کیا تھا اور اسی تاریخ سے شمیری پنٹرتوں کی ہن رسان میں آمد ورفت شروع ہوگئ تھی۔ شاہ جہاں کے عہدیں فارسی وال کشمیری پنٹرتوں کا در بارمغلیہ میں اچھا فاصا عنصر علوم ہوتا ہی و دبیان بخت ل [جو تقیقت میں مہارا جا این میں سندستان فقر عکومت کا ایک زبر دست محادثها آ کے آبا وا جدا و اسی زمانے میں ہندستان میں وارد ہوئے اور خلوں کی طازمت قبول کی سکھوں کے عہد میں اور اگریزوں کے ابتدائی زمانے میں شمیری برمن کا فی اقتدار پر تھے۔ وہ حسن ظاہری کے ابتدائی زمانے میں شمیری برمن کا فی اقتدار پر تھے۔ وہ حسن ظاہری کے علاوہ ذہن درائے کے میں میں سے ہیں۔ شخصیتیں امنیس میں سے ہیں۔

شرح تومے شنواذ من کہ ندار ند نسب ادب وشرم دیا غیرت ازیشا ن طلب کس ندیدہ بوطن مردن کشمیری لا درجہاں جوں صف مودند دوال درظ بسکھیر برندگردد چو زسوداخ براید عقوب برد نظے کہ کند خام ایشاں تحریر برج وسلم آل ما ہم جنی اخرب

وغیرہ وغیرہ اس کا بواب " زیرک" ایک شمیری برہمن نے دیا جسے ہم نظرانداذکرتے ہیں۔ الجاهفال اور عہد مغیرہ اسکا بواب " زیرک" ایک شمیری برہمن نے دیا جسے ہم نظرانداذکرتے ہیں۔ الجاهفال اور عہد مغلار کے دو سرے اوصاف کی تعربیت کرتے ہیں [ اکین جیرٹ ۔ ، ۱۳۵] : خانی خال کا بیات ہے کہ " حردم اُل گل ذین برحدّت نہم و وکا وجو ہرونٹادت اکواستداند" (ج ا: ص ۳۳) اور نگ زیب مالکیرا بینے خطوط میرکشمبر بول کی تعربیت ان الفاظیم کرتا ہے "کشمیری دریں صور برمیت کرمتر رائعات میں اور تعام ص ۹) نیز برنیر اردو ج ا وص ۱۱)

یمی دوطبقات ہی جفوں نے فارسی کا بہت سالظ کے بیداکیا اور اسمی میں فارسی تعلیم نے بہت رواج پایاتا ہم ان کے علا وہ کھتری اور بعض دو ہری ذاتوں کے صنفین بھی کانی تعدادی موجود ہیں کیونکر مغلوں کے آخری ایام میں تقریبًا تمام ہندو قوم فارسی کی طرف متوجہ ہوگئ تقی ۔ کے آخری ایام میں تقریبًا تمام ہندو قوم فارسی کی طرف متوجہ ہوگئ تقی ۔ فارسی کی مقبولیت کے اسباب اگر شتہ صفحات میں بیان کیا جا جہا ہو فارسی کی مقبولیت کے اسباب اگر شتہ صفحات میں بیان کیا جا جہا ہو منظم ہم گیروشش کی گئی بوخمن کا خیال ہو کہ ہندووں نے فارسی تعلیم کی ابتدا منظم ہم گیروشش کی گئی بوخمن کا خیال ہو کہ ہندووں معصرف اقتصادی اب منظم ہم گیروشش کی گئی بوخمن کا خیال ہو کہ ہندووں معصرف اقتصادی اب کی بنا پر فارسی تعلیم صاصل کی ۔ فاتر پہلے ہندی میں نفتے اور با برکے بیان کے مطابق عامل متاجراورد و مرسرے عہدہ دار ہندوہی تصلیل حب داجا قرد را من کی ترقی اور عود جو کا دانہ بنہاں ہی ۔ کے اعلان میصودت حالات کو دگرگوں کر دیا تو اغموں نے بلا تامل دوسری داہ اختیار کر کی اسی میں ان کی ترتی اور عود جو کا دانہ بنہاں ہی ۔

کیا فارسی ہو وں کے لیے مضرا بت ہوئی! ابھن لوگوں کا خیال ہو ہندووں کے لیے مضرا بت ہوئی! کہ فارسی زبان کی صیل ہندووں کے لیے مضرا بت ہوئی لین واقعات و حالات کے اعتبار سسے یہ گمان عیجے نہیں ۔ تمدنی اور عمرانی نقطۂ نظر سے یہ اختلاط بہت مفید ٹا بت بڑا۔
النالؤں کے دوگروہ قوانین قدرت کے دباؤے ایک دومرے کے قریب النالؤں کے دوگروہ قوانین قدرت کے دباؤے ایک ومرے کے قریب اگئے اوران کے اس امتنزاج سے ایک نئے شم کا کلچر منوداد ہؤا ، ہندووں کی علیمہ علیحدگی اور تفرو بندی کے متن علام البیرونی نے جن نیالات کا اظہاد کیا ہوان کا کیرمعلوم کے مباتھ ہندووں کی این ارتباط تعجب اگیرمعلوم کے مباتھ ہندووں کی ازا دارہ ترقی میں ہوتا ہو۔ فارسی ہوتا ہی مسرکاری زبان کے ، ہندووں کی آزا دارہ ترقی میں ہوتا ہی فارسی ہوتا ہی ایک مسرکاری زبان کے ، ہندووں کی آزا دارہ ترقی میں

ہارج "ابت نہیں ہوئی چنانچہ ہیوآل اپنی کتاب" ایرین دول إن انڈیا" یں اسی موضوع برکھتا ہی:۔۔

" فارسی زبان انگریزی زبان کی نسبت مندووں کے لیے ہہت آسان تھی بہندووزیر معاملات سلطنت ہیں اسی طرح جابک دست ہونے تھاس طرح مسلمان وزیرۃ اس سے معرم بواکہ فارسی زبان مہندووں کی ترتی کے لیے ننگ راہ نہ تھی "
بُواکہ فارسی زبان مہندووں کی ترتی کے لیے ننگ راہ نہ تھی "
رانگریزی سے ترجم)

اب ہم ہندووں کی خلیم کا تنظام اسلم ہندووں کی فارسی تعلیم کے انتظام ہندووں کی فارسی تعلیم کے انتظام ہندووں کی خاری کی سطور میں جوکچھ باین ہوگا وہ عہم منطیہ کے سار سے نظام تعلیم کا ایک خاکہ ہو جونکہ ہمارے صفهون کا تعلق صرف ہندووں سے ہو اس سے ہم سے جا بجا ہندووں ہی کو مثال کے طور پر پیش کیا ہی ۔

ہندستان میں پُڑلنے زمانے سے تعلیم کا انتظام پنجا بیوں کے شپر دتھا۔ پنڈت دہمی نظام کاایک جزولا بنفک ہوتا تھا ۔گانوکے لوگ اس کی ضروریار زندگی کو پولاکرتے تھے۔ یہ پنڈت اپنے مکان پریاکسی اور معتبن مظام پر لاکوں کو تعلیم دیاکر تاتھا۔

مغلوں سے پہلے ہندشان ہیں اسلامی مدارس کمٹرت موجود تھے جن میں سے بعض توا وقاف کی آبدنی سے اور بعض عطیات پر چلتے تھے۔ ابتدائی تعلیم مکاتب اور مساجد ہیں ہوئی تئی جب طالب علم ان منازل کو طرکر حکت تو پھران مراکز علمی کی طرف متوجہ ہوتا جن کا سادے ملک میں شہرہ ہوتا تھا۔ اِن مراکز ہیں طالب علم عربی فارسی کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے تھے اورنصاب کوختم کرنے کے بعد فادغ اعمیل ہوجاتے تھے۔
عبد الحرک زیادہ رون حاصل ہوئی۔
عبد الحرک زیادہ رون حاصل ہوئی۔
عبد الحرک نیانہ ہوجب کہ جندوا ورسلمان بکثرت ایک حبار تعلیم حاصل
کرنے لگے تھے۔اکین اکبری بی تعلیم، نصاب تعلیم اورط بی تعلیم کے متعلق ایک
ائین موجود ہے:۔

"اکین اموزش در بهرکشودخاصه دری آباد بوم سالها نو آموزدا برلبتان باز دارند و مفردات حروث مجم را بجیدی گونه اعاب آموزش دود بفاوان امرگرای انفاس را نگان شودخلاق، حساب، سیاق، فلاحت، مساحت، بهندسه، نجوم، دل ، تدبیر مزئرل، سیاست ای ن ، طب منطق بلیجی، دیاضی ، الهی ، تادیخ مرتب مرتبه اندوز د واز بهندی علوم بیاکرن، نبای، بیانت و پاتنجل برخواند و به کس دااز بالیت و فت در گرادند، ازین طرز آگهی کمتبها دونق دیگرگرفت و مدرسها فروغ تازه یافت»

مکاتب اورملارس مکاتب اورملارس برا اورمغلیم لطنت کے ذوال وانحطاط کے بعد مکان میں یاکرائے کے مکان میں ایک مدرسہ کھول لیتا تھا جس میں لوگ مکان میں یاکرائے کے مکان میں ایک مدرسہ کھول لیتا تھا جس میں لوگ اپنے لڑکوں کو بغرض تعلیم بھیجا کرتے تھے معلم کا ذریعۂ معاش ابھی اطفال کی امداد پرمخصرتھا یعبش اوقات مشترکہ تعلیم کا انتظام مساجد میں بھی ہوتا تھام سلمانوں میں مساجد ہمیشہ علم وتعلیم کی اشاعت کا ذریعہ بنی رہی ہیں بیٹوں نے جب فارسی کو ابنایا تو وہ ابنے مسلمان سم کمتبوں کے ساتھ مساجد ہیں بھی

تعلیم صاصل کرنے سے در بغ خرکرتے تھے ۔فارسی کے مکاتب عام حالات میں مسلمان میاں جی"ا وربعض صورتوں بی ہندوعلموں "کے زیر دایت ملتے تھے۔ خورشیرجهان نما رنجیلی صدی کی ایک تصنیف می کا بیان برکه بزگال میں اگر نروں کی حکومت کی ابتدایں بے شمار مدارس اور مکاتب عربی فارستعلیم کے لیے موجود تقع بحبب المريز بهندستان يس المجيي طرح مصحم كئة توالفول ف ابني تعليمي وليسي برغوركيا سيليهن توايك عرصي كك ده مندستانبون كى تعليم كے مخالف رہے نال بعد وارن من من كرك زير وايت ان كامسلك بير تفاكه بن يتان من فارى عربى، سنسكرية تعليم كورواج دينا جابي يضاني وارب طنكرن كلكتيس مررستها لبد قائم کیا اورسکرت کی تعلیم کے لیے ولیم ونکن نے بنارس میں سنسکرت کالج کا اقتاح كيا اسسلط مي أكره كالج ورد بي كالج كا ذكر كرنا بعي صروري معلوم بوا ہوجسے بے شادم ندوسلمان مقتنف نکلے ۔إن سب کالجول کو مرکادی الماد ملی تھی بھی مار میں لار فرمیکا نے نے تعلیمی پالیسی کارُخ تبدیل کردیا تھا اور فارسی سنسکرت کی بجائے ہندستان میں انگریزی تعلیم کی ترویج ضروری قرار دی گئی میں بنیں ملک سام اللہ کے قریب فارسی زبان کی کاروباری حیثیت کو بجى منا دباكيا اور دفاتر مي فارسى كى حكرانگريزى كو دخل حاصل موكيا ـ إفارسي كى إبتدائي تعليم مي بول جال ، خطوكا بت اور اخلاقي

نعب اخدا خلائی انبدائی تعلیم میں بول جال، خطوکتا بت اور اضلاقی نصاب میں است اور اضلاقی مصاب میں است میں مثلاً پندنا مؤعطاته ، کریما، مامجهان، وشورالصبیان، نصاب الصبیان، اضلاق محسنی وغیرہ

نا نوی تعلیم کے لیے گلتاں، برساں، برسف زلیجا، انٹ کے خلیفہ، انشاے ما دھورام، سمنتر ظہوری، بیخ رقعہ، اخلاق ناصری، بہار وانش، افراد ہی، سکندرنا مد، شاہ نامہ وغیرہ

بندرا بن واس نتوشگوا پنے تذکرے میں لکھنا ہرکہ" نیں اور لاالم مکیم خپر ندرت ایک دوسرے کے مخلص دوست تھے اور دولوں میاں محمد عا بر کے پاس اخلان نا صری پڑھاکرتے تھے۔

چندر ربیان بریمن اپنے فرزند نواجہ یج بھان کو ایک کمتوب بی کلتناں،
بوستاں، انطاق حلالی اور اضلاق ناحری کے دائمی مطالعے کی سفارش کرتا ہے۔ یہی
مصنف ابنی کیاب جاریمین میں اس مسلے پر زیا دہفعیل سے بحث کرتا ہے۔ ہم
اس اقتباس کو بہاں درج کرتے ہیں :۔

" يُول وداً غازحال بإس بعضے انرشرائط درتہذيبال خلاق مطلوب ست جی بایدکه بیوسته گوش برسخنان بزرگان نهدوطابق ر آن عمل نما ید ومطالعهٔ اخلاقِ نا صری وا خلاق حلالی و گلتان و بوشال وست مايئه وقت نتو وساخته مك كحظه از حصول سعاوت علم باعل غافل نباشد اگرجيراصل مطلب درقابلبيت ظامرريط كلاً متائث عبادت است اناص خطاعتبار دئير دادو ولوسيل اي جا درمجاس بزرگان توان یا فت آن فرز ناعزیز کوشش نما پیرکه در منر فالن گردد وباین حال اگر سیان و بولین رگی نیز حاصل شود بهترو خوب تر نوا در بو بنشق سیان دان کم جمے رس دسیاق دان منشی کمترم باشد واگر در شخص مرد و منرجم عشو دنا در است، ونؤرٌ علىٰ نؤر بنشي ۾ مان سنت که دا ذ دار باشد و نوبيند ه سمال که نیک دات است کمترین بندگان که درسلکب مشیان استاب لفت نتان منظم ست اگرچه مائے بشریت وغفلت خالیست أما در رازداری با صدر بان بچوغنچ بسته دیان است راگر جیملم فارسی

دمتنگاه بسیارداد و واحاط جمع اش از حدیشر بیت متجا وزلیکن اولاً بجبت أمتتاح الوامسخن بطرنق تمين مطالعهُ گلستاں و بوسناں ورقعات ملاجامي از ضروريات است وحوب نقد يرشعور مهم رمد غواندن کتب اخلاق مثل اخلاق نا صری راخا، ق حلالی ومطالعً تواريخ سلف مثل صبيب السبيرور دغنة القيفا وروهنة السلاطين وتاريخ گزيده وتاريخ طبري وظفرنامه واكبرنامه وامثال آل صرورتن كريم من نت سبخن مى رس ومهم اطلاع براعوال حبان وجهانيا ل صامل شود ودرمجاس دمحافل بحاري أيد واز دلوانها ومشوبها ك ا زا دستا دان روزگار که این نیازمن درعنفوان شباب مطالعهٔ نود اسامی گیا می طبقهٔ والا را در ذیل این رقبیه مرقوم مصمازهٔ نااین فرنند ىقدر فرصت ہر حیرتوانداز نصانبیف ایں بزرگان مطالعه نماید تابرکتے وفرحته ومائيرا متعال وحاصل گرود ومسرشته سخن برست أفتاره حكيم سَنائي، ملّاروم شمس تبريز، شيخ فريدال بن عطار شيخ سعدي، خواسبه عا فطاشیخ کرمانی ، ملاعبا می ودیگر شعرا دملغا میشهورروز گار مثل سردفر شعرك دوزگار مارددي محيم قطران عسجدي عنصري، فردوسی، فرخی، ناصرخسرد، جهال الدین عبداله زاق، کمال سلعیل، نهاقانی، انوری، امیزسرد،حسن داوی، ملاحامی، نهیرفاریایی، كال خجنرى، دنظامى عروضى مرفن قابن بخارى ، عبدالواسع جبلى ، فرکن **صاین، محی الدین** ر<sup>هی، مسعود بک فریدالدین رهی،عثمان</sup> خماری، ناصرنخان ، ابن مین چکیم سوزنی ، فرمد کاتب ، الوالعلانجدی ، **ازرتی، فلکی سو دائی ، با یا فغانی ، نواخیگر یا بی انصفی، ملّا بنّا بیّا بیّا عاد** ا

فغانی، خواجه عبید زاکانی، بساطی، نطف استرحلوائی، دست بر و و و و اختیار نظوا در نظر از نظرار دانی به و اختیار بر از نظر از نظرار در نظرار مال خاطرا در مطالع کمت می الجمله فراغ یا فت طبع سخن دوست رامیل بختان مناخری بهم دسید ااک کر شروع در بهم در اندن دویا نها و مثنویها بمرود ایام خوبسیای برست آود دو بعد از مطالع ایشال بشاگر دال دا دا دان جمله اسامی برست آود دو بعد از مطالع ایشال بشاگر دال دا دا دان جمله اسامی بوست آود دو بعد از مطالع ایشال بشاگر دال دا دان به بروی ، جرانی، میری میروا قاسم گونه آبادی، طاز بانی، برتوی ، جرانی، نرگس میمی امیدی ، در بی میروا قاسم گونه آبادی، طاز بانی، برتوی ، خرانی، حسابی، صبری میمیری ، در کی ، حسابی ، طالی ، نظیری ، نوعی ، نظم نیا میروید در در میروید در

رحيار حمن قلمي ورق ۲۶ تا ۲۵)

اعلانعلیم کے لیے عزوری ہُواکۃ اتھا کہ طالب علم ایسے مقامات کا سفری ہماں خاص طور پرنامورات او تھی ہوں اعلیٰ درجے کے طالب علم صرف و نو، عووض، قافیہ منطق، شعروشاءی کے علاوہ عربی تعلیم بھی حاصل کرتے تھے۔ اگرچہ ہندووں میں عربی تعلیم کا رواج کم تھا گربعن شوقین طالب علم عربی بھی حاصل کرتے تھے کچھی سنگھ غیروں نے تحریرا قلیدس ہنر ح چنمی وغیرہ کو نہا بیت نوش اسلوبی سے از برکیا تھا دملا خطر ہو مخزن الغرائب تھی مراین دیوی منطق اور فلسفے کا برت بڑا عالم تھا۔ اٹھا دھویں صدی میں حساب دغیرہ کی طرب بہت تو ہوئی جنائجہ ویوان کا بخی ، ریں منگھ ذخی منطل ہ بھی لال ، بی لال ، بھی لال ہی ہی لال ہی ہی لال ہی لال ہی لال ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہ



خوشغطی کا نمونه۔مشق نراینداس

ممکین وغیرہ حساب کے اچھے خاصے ماہر تھے۔اس زمانے میں نطسفے اور طب کو کھی ہمت زمادہ رواج ہوالی سنگھر) کو کھی ہہت زمادہ رواج ہوا زن سنگھ زخمی ، میرزا مح حسن قتیل (سابق دبوالی سنگھر) منولا افلسفی خلسفے ہیں ہم تنام اور ہوئے ۔

إنشا،سياق اورنوش طي الين معلنت مغليرين مندوون يخ سب ين دياده إنشا،سياق اورنوش طي المجن يخ كي طرف توجه كي وه انشا، سياق، دقايع كاري اور زوش خطی تھی بیعلوم وفنون حکومت کے کاروبار میں مرومعاون ہوتے تھے۔ یمی وجر ہوکہ ہندووں نے ملازمت میٹیرگروہ ہونے کی حیثیت سے انعی فنؤن کوزیا دہ اینا یا بٹاعری، اریخ اورا دمبضیلت کے نشا ابت تھے اور ہر تعليم إفته خف كيمه نه كيمه فكرسخن كرتا ها وارسته سيالكو في ني بهت كم شعر المع ہیں گر بھر بھی تخلص موجود ہی جونکہ بدلوگ با دشا ہوں کے پاس ملازم مُواکرتے تھے اس میے وقالیع نگاری ا درا ریخ نوبسی کے مواقع ان کے سے بہاتے سان تھے نوٹرخطی مشرق میں علوم کی اشاعت کا ایک بہت بڑا سبب رہی ہو علی کھنوں مسلمانوں نے اس فن کو بہت ٹر فی دی جبیاکہ ار ملڈ صاحب نے اپنی کتا ب «مسلمانوں کی مصوری» میں بیان کیا ہے بہندودن نے بھی نوش طی میں کمال پیدا کیا اور تذکرہ خوش فولیمیاں بیس کم دمبیل بنیب اعلیٰ خوش لولیوں کے حالات درج ہیں غرض انشا،خط دکتابت،سیاق ،تاریخ اور خوش حطی سندووں کے نصابعليم كالك صروري جزو بواتها منشي متجان واسه طالوي خلاعة الكانيب کے دیاہے میں اکھتا ہی:۔

ر جون اکتراوقات بفن مکتوب نوسی که عبارت از ننشی گری بوده باشد بملازمت صاحبان دولت واقبال دناظمان کمک و مال بسر برده، بنا برال فرزندان کمترین بندگان، نیزطرنی وکری

راموروثی تفتور کمنوده وسلیقهٔ کمشی گری از فنون دیگر بهتروانسته بخصیل و کمیل فن انشا تقید دارند" رقعی درق ۳)

چرنکه فارسی تعلیم بجائے کسی دوحانی فایدے کے معاش کی خاطر حاصل کی جاتی تھی اس بے عام لوگ اپنے بچر کو بہترین تقاد بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ استاد جی کے پاس فراین و مراسلات کا ایک ذخیرہ و افر موجود دیرتا اور طالب علم اکثر صور توں میں ان کمنون کو حفظ کر لیتے۔ انشائے ضلیفہ اس سلیلے میں بہت مقبول رہی ہی۔ درجۂ وطی ریا تا نیم ) کے بعد لوگ ملازمت حاصل کرنے کی کوشش کرنے تھے۔ ملازمت کے لیے بڑا موقعہ موجود در بہتا تھا بعبن اوقات مورد ثی حق کی بنا بر ملازمت جاری جا تی تھی درنہ ایک شخص معمولی منعہ دیں میں بہتے سکا تھا اور کھیرتر تی کرتے کرتے دیوان یا دستور جیسے رتبۂ عالی میں بہنچ سکتا تھا۔

ہمدوال بننے کا دستور بڑے علی مراکزی طرف متوجہ ہوتے اور بڑے ہمدوال بننے کا دستور بڑے علی مراکزی طرف متوجہ ہوتے اور بڑے بڑے استان ہے۔ اور شعر کا دوت ہو بزرگوں کے نیمز صحبت کے بغیر صاصل نہیں دہ اوب اور شعر کا ذوق ہو بزرگوں کے نیمز صحبت کے بغیر صاصل نہیں ہوسکتا پیاکرنے کی کوشش کرتے جسیاکہ مشرق بیں دواج ہی بیک وفت شاعی ادیب، مؤرخ ، مسفی ، شار اور کیا کچھ نہ ہوتے ۔ ہم ذیل میں منشی بیس منشی بیس کے حالات جو رفعات کے دیا ہے بیں مرقوم ہیں درج کرنے ہیں تاکہ اس زمانے کی تعلیم کا سرسری سااندازہ ہوجائے:۔ ورج کرنے ہیں تاکہ اس زمانے کی تعلیم کا سرسری سااندازہ ہوجائے:۔ ورج کرنے ہیں تاکہ اس زمانے کی تعلیم کا سرسری سااندازہ ہوجائے:۔ ورج کرنے ہیں اوق صبر کہنا ہ ازمصافات دار المطنت سے مرکز است درج کرنے جبونت دارے عبد الرخ درج برعا المگیر ادشاہ

مذكرة نشترعشق بم سبنقت المحنوى كا حال يون الكها بي -"سكهواج نا مهاز توم كا نتيم أنا وسن اكثراً بلك او بملازمت عمدة الملك بواب اس المتدخال وزيراعظم عالمكيرى بودند و وزين كلامى وعبل صرف ونحو ونطق وبيان ومعانى ومعا و تا دريخ و صنائع وبدائع وحساب وطب واصطلاحات وهنيق مسابل صوفيه كيئے سبقت دبود وازميرزاعبدالقا در بيد آل اصلاح ه گرفت "

بندواسانده میران بی سیان اسان در بی این میرانده میراند می

افذعم کرتے تھے مگراکٹر مثالیں اسی بھی ہیں جن میں ہن رو تھم ہوتا تھا بہندوں کے حالات میں ایسے بے شار لوگ بل جائیں گے جن کا بیشید تھی ہوتا تھا اور وہ شہریا گانوکی تعلیم کے علم روار ہوتے تھے۔ لالرحتی لال ذرہ المھار صوری کی کے ایک مشہور تھم تھے جن کے مکر شہریا گانوکی تعلیم کے ایک مشہور تھم تھے جن کے مکر سب بی مرحم کے اُنتا دِ فالسی منشی سوہن لال سقے۔ مولانا مفتی نطف اللہ صاحب مرحم کے اُنتا دِ فالسی منشی سوہن لال سقے۔ لائے سرب نگھ و یوآنہ حبفری صرحت کے اُنتا دو تھے ( بیر صحرت قلند زیخش حرات کے اُنتا دو تھے ( بیر صحرت قلند زیخش حرات کے اُنتا دو تھے ( بیر صحرت قلند زیخش حرات کے اُنتا دو تھے کہ اُنتا دو تھے کہ میں وجہ ہو کہ ملوخمن کے اُنتا در کھی کہ اُنتا دو تھے کہ او اُن میں اکثر ہن دو اہل علم پیشیم مقمی اُن اکبری ص ا م س) کہا ہو کہ المھار صوبی صدی کے ضم ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہن دو فارسی زبان میں سلمانوں کے استاد بن گئے تھے۔

ایک بہت بڑے عالم سے جن کے سامنے ذا نوے ادب تم کرنے کے لیے دور دراز سے لوگ آتے تھے جو استالد کی کا مُصنف جس نے سکاللہ ہم ابنی کا بہت ہوگا ہے ہوا ہے کہ سیالکو طف کا شہر مولانا عبد الحکیم اور ان کے فرزند مولانا عبد النہ کے طفیل علمی ا عتبار سے بہت ممتاز تھا۔ ہما دے ہند مُصنفین میں سنتی جند ربحان بر مہن اُن کے ایک ممتاز شاگر د ہیں۔ ہند وقت فارسی داں" کہا یہ دہی بہتمن میں جنوبی شاہ جہاں بیاد سے ہندوئے فارسی داں" کہا کہ تا تھا عمل صالح کے مُصنف محمومالے کا بیان ہوکہ بر تیمن کے ایک متاز شاگر تھی مرجع مقل عبد الحکیم سے حاصل کی تھی۔ اسی زمانے بی مولی دونوں نے اس جُمام مولی فاص وعام کے۔ بر تیمن اور بڑالی داس و کی دونوں نے اس جُمام مولیت کے معالی ہو کہا کہ میں ہوسکا کہ و کی کا متصوف فائد لٹر بیجر غالبًا اسی بزرگ کے طفیل ہو میں میں ہوسکا کہ و کی کا متصوف فائد لٹر بیجر غالبًا اسی بزرگ کے طفیل ہو شعور سے بیاس جو سے بیان ہوسکا کہ و کی ، بر تیمن ، بہند و دغیرہ شعورے عہد شاہ جہانی نے شعروسی میں کس کس استاد سے اصلاح لی تھی۔

اورنگ زیب کے عہدیں شنج محدافضل سرخوش جفوں نے تذکرہ کا استوالکھا ہی استادی نے عہدی شنج محدافضل سرخوش کا سب سے بڑا فلسفی شاع بھویت وائے براگی اسی سرخوش کا سٹ اگر و تھا ۔ إن كے علاوہ بارا بن واس خوشگو كو بھی انھی سے شروت لمذ صاصل نھا ۔

اس کے بعد جوزمانہ آیا اُس میں شعرا میں و ممتاز شخصیتیں معرض وجود
میں آئیں ۔ میرزدا عبدالقادر مبدل اور شیخ سراج الدین علی آرزو ، ببدل
متا غربی شعراکے امام مانے جائے ہیں ال کے ساتھ ہندستان میں فارسی
شاعری کا نفا تمہ ہوگیا ۔ اِن کے بعد جننے لوگ آئے ہیں تقریباً سب نے اُن کو
تفیع کیا ہی ۔ اسداد شیفال غالب بھی باوجودا پنی حدّت طبع طرز ببدل کے مُنقلہ

تعے میرزا بیدل کے سیکڑوں ہندومسلمان شاگر دیتھے۔ ان کے دارالتر بیت سے جن اکا برہندوشعران میں ماسک کیا اُن کے ام بہی : بنشی ا، نت مائے اُن کے نام بہی : بنشی ا، نت مائے اُن کے نام بہی ، مشورام خیا، سکھ داج سبقت ، سری گو بال نمیز ، حصور آمی اور نگر دیت وغیرہ -

تقریباً اسی زملنے میں امام المتاخرین سراج الدین علی خاں آئڈو بھی واردِشاہ جہان آباد ہوئے آرُدُو فن شعر سے کہیں زیا دہ زبان وائی میں کمال کھتے تھے بشعر وشاعری کی تنقید آپ برختم تھی ۔ خان آرُدُو کی ذات اس عہد میں ابنی علمیت کے باعث دوست وشمن سب برستم تھی بیا یوں سمجھیے کہ اس زملنے میں ایک طالب علم اپنے آپ کوعلم وا دب میں کائل شمجھتا تھا آ اوقتیکہ وکسی ذہر اور خان آرُدُو کھی انہے کہ اسی ذرکے میں ذرکے میں اور کے صلقہ درس میں شرکیب دہر اور خان آرُدُو کھی انہا میں اپنے کل مذہ کے ساتھ بے صدشف تا کا اظہار کرتے تھے ۔ خان آرُدُو کے میا تھا ہے میں انہ ہے میں انہ ہے میں انہ ہے میں انہ میں انہ ہے میں انہ ہے میں انہ ہے میں انہ ہے میں دور ہے میں دور ہے میں دور ہے میں دیں انہ ہے میں انہ ہے میں انہ ہے میں انہ ہے میں دور ہے میں میں دور ہے میں میں دور ہے میں دور ہے میں دور ہے م

بابر بالمكندش تود، بندت جوش عشرت ، دائے اند دام مخلص ، بند دابی س خوشکو ان کے علاقہ کیک جند تہار کو جی ان سے نبت تاکہ عصل ہی ہے یاد دہے کہ تہار نے ایک جامع گفت کھی ہی جو فادسی زبان کی سب سے بڑی اور مستند گفت ہی۔ اس میں تہار نے اپنے اُستاد خان اُردو کے اقوال پر بھی نکہ چینی کی ہی جینا نجے خان اُردو اپنی تصنیف مثم " رقلی ورق ۱۳۲۱) میں تھتے ہیں ہ۔ سی مہاریجم وغیرہ کہ ازیالان فقیر کردوست وشل اور دیں عصر بہم نرسیدہ و دریں کہ اب گلہے باا وصلح ست وگاہے جنگ

اس نسلفين بعض اؤد ممتاز بستيال بمي موجود تعبس بثلاً شرو الدينيم،

میزداعبدالغنی بیگ قبول ،میزداگرامی حکیم بین شهرت ،سعدالند گفش مین خان آرزو ان سب کے امام تھے۔ ان اکا بریس سے برایب کے سلسلہ درس بین مندو شعراموجود تھے بیالکوٹ بیس میر محمد علی دائے استادی کا درجہ دکھتے تھے۔ مشہور محقق وارشہ میالکوٹی اپنی کا شاگر دکھا کشن حنیدا خلاص ا ورنت ط مبرزا عبرالغنی میگ قبول کے شاگر دکھا۔

بساون لال بیدآر، سرب کمونهاکتشراور ثردت مظهر جان جاں کے ٹناگرد تھے۔

ان کے علاوہ اکا براساندہ میں سے میزدا فاخر کمیں، میرافضل نا بت، مقیم آزاد کھرامی، شیخ علی تخدیل اسادگل مانے جاتے مقیم آزاد کھرامی، شیخ علی تخدیل اسادگل مانے جاتے تھے۔ میزدا فاخر کے ایک شاگر درشید موہن لال اندیس سے ایک تنظرہ الراحیا کے نام سے لکھا ہوجس میں میزدا کے تمام ہندہ سلمان شاگر دوں کے حالات دیے ہیں۔ داجا دام زاین بموند قبل شیخ محد علی سن تیں کے شاگر دیے شیق اورنگ آبادی کو آزاد بگرای سے ننبت تا تمد تھی۔

سکھوں کے عہدیں بنجاب میں مولانا نورا حمد صاحب شبقی ایک فاصل اصلی ہے۔ اکثر مندو فاصل اصلی کے عہدیں بنجاب میں مولانا نورا حمد صاحب سنگرہ اکثر مندو آن کا اُن کے شاگر دھے۔ ولوان ا مزاتھ اکبر آسا تذہ کے حالات زیادہ معلوم نہ ہوئے۔ شاگر دھا بجیلی صدی کے اکا براسا تذہ کے حالات زیادہ معلوم نہ ہوئے۔ میرزا غالب، میرزا محرد تقیل اور میرزا ہرگوبال نفتہ سے پہلے میاں نورانعین میرزا غالب، میرزا محرد تقیل اور میرزا ہرگوبال نفتہ سے پہلے میاں نورانعین واتف بھا ہوی مشہور شعرایں سے تھے جن سے اکثر مندو شعرائے تربیت صال کی مندوشا کردوں پر شعففت میں اسا تذہ کی مندوشا گردوں پر شعففت مال بیان کیا ہودہ مسلمان اسا تذہ کی مندوشا گردوں پر شعففت مال بیان کیا ہودہ

سرسرى بواس كامقصد حبياكه پہلے ذكر كيا جا جيكا بو صرف يہ ہوكہ ندوا برقم اورسلمان استادوں کے بہمی تعلقات کا تحییراندا زہ ہوسکے آج حب کہندشان - كے طول وعوض بي مندوا ورسلما نوں بيں كيك تونه مغائرت يائى حباتى ہو بباين شا يْرْجِب أَكْيْر بِولْكِين يُواسِن زمانے كے حالات كامطالع كرينے سے معلوم بو، بى كهندستان ايك بهشت نفاجس مين مندوسلمان بإدرا نه زناگى مبسركون فخف ان كم مكانب أج كل كى طرح حُدَاحُدام تف بكرسب كى تعليم كميا بوتى هى أُت او كواينے مندوشاگردكى تعليم كائسى طرح نعيال تصاحب طرح مسلمان شاگرد کی بہبود کی فکر بھالات ہیں تاتے ہیں کہ س نر مانے میں ہندومسلمان کی حندال نمیز منہیں نفی ایک اخوت تھی، برا درا نہ تعلقات تھے، مؤدت اور گیانگت تقمى اوراج جوتلخى من يستان ميں بائن حباتی ہراس كانام ونشان بھى موجود نرتھا۔ مرکالو ۱۰ اس سلسلے میں پیروش کرنائے حد ضروری معلوم ہوا ُ المركة بندرتان كي بعن حلقوں ميں حقي<u>قت برائے</u> كاف في كوج ترويج واشاعت حاصل جور بهي ہو۔اس كي كوئي "اريخي حيثيت نهي طاكم وكل حند ناريك في اين كتاب " الرائسفا مينن آف دى سكوريي اس موجوم اضالنے کو الیخی دنگ دینے کی کوشش کی ہولیکن بہیں اطبینان ہی کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہوسکے۔ ان کا بیان ہوکہ" اس قیقے کا ذکر انگریز مورخین نے منہیں کیا صرف طاف راج مجلّہ جو موجودہ عہد کے ایک پنجا بی مُصنَف ہیں اس حکامیت کو بیان کرتے ہیں اوراس زمانے کے ایک بنجابی تناعر ملکسی رامے نے اس کومنظوم کیا ہے" اورلس جہاں تک مہم معلوم ہے سوائے منٹی موس لال مصنعنِ عدة النواريخ كے جوفود مهاراجا رنجيت سنگور كے دفائع نوس فے فارسی موضین میکسی نے اس اصافے اکر نہیں کیا یہ وا تعربقول طواکٹر

ادنگ صاحب محد شاہی عہد میں وقوع پزیر مجا ہولکین اس کے بعد بے شار مورضین نے منتند تاریخی کتا ہیں لکھی ہیں ان سب کی خاموشی یہ کہ رہی ہو کہ اس اضا ہے کی کوئی اصل نہیں اور موجودہ عہد کے خود خوض لوگوں سے اس کو خاص مقاصد سے رواج دیا ور نہ حقیقت ہیں " حقیقت دائے "کا قصتہ کے حقیقت ہو۔

حقیقت رائے کا قصہ ہے کہ ایک ملمان اساد سے سیالکوٹ کے شہر میں حقیقت رائے کا قصہ ہے ہوکہ ایک ملمان اساد سے سیالکوٹ کے عومن قاضی کی مزادے میالت میں دعوی دا کرکر دیا تھا جس پر قاضی نے اس کو بھانسی کی مزادے دی لیکن ہمارا دعولی ہوکہ اس زمانے میں ہندوشاگر دوں اور سلمان اساتندہ میں جس شم کے تعلقات قائم تھے وہ آج موجود نہیں مسلمان اسادا بیے شاگر دی کا دوحانی باب ہونے کی حیثیت سے اس کی مہمود و رفاہ کا دل سے خواش مند ہم تا تھا اور تلمیز اسادکوات روحانی نحیال کرتے ہوئے عوت واحترام کے تھے اس کی میں ہم بعض اقتبارات سلمان اسالذہ اس کے قدموں پر نجھا ورکرتا تھا۔ ذیل میں ہم بعض اقتبارات سلمان اسالذہ اور ہندوشاگردوں کے متعلق تھتے ہیں: -

فان آرتر و مجمع النفائس مين اپنے بهندوشاگردول كي تعلق الحقيمين.
شهر تخلص جولنے است دهندب، مؤوب از قوم كاليستھ.
سابا وا جدادش جيشه درسرزمين بنگاله و بهار بعمدگی امتياز واثنتند
بوساطت خطعز يزالقدر خوشگو با فقير آرزو ملاقات بموده - خيلے
حديدالفكر و جيدالطبع بنظر آمد سنون اول شنق سمت أگرسا علا
دوزگادش دست و بداميد است كه بيايته اعلى برسد، انشارالله
تعالى ...... الح

يخشرت: - ازبرام تركشميرست و نيلي جوان المحاست و خواز حيثم مردم خودش نكاه دارد، بي چاره مردغوب با د فائيست ... لا نوشكو و از از مدت مسيت و بنج سال خمينًا با سي هجيدان ربط كل مهم رسانيده واي عاجر مهم درتر ميت اوتبقصير ازخو دراضي نشده ونميست "

انندلامخلَصَ کے تعلقات خان اُزَو کے ساتھ دوشا نہ بھی نقع اور مرتباید بھی ۔خان اُرزَو تکھتے ہی:۔

" هِيترى خوش اخلاق باعث بودن نفيرًوزو درسناه جهان

ر آباد دملی اخلاص اوست "..... الخ سریده و میشد

بندرا بن داس نوشگون ایک تذکره لکها برجس کا نام سفینه برد اس بندرا بن داس نوشگون ایک تذکره لکها برجس کا نام سفینه برد اس بی در دار آر و کا نام بیتا برد خان صاحب قبار نیا در ام مخلص کے دفعات سے بھی انتہا کی خلوص اور عفیدت کا بتا جیتا ہر جواسے خان آر وسے تھی .

 والادت سے کیا ہی اور ہر حبگہ انھیں "میرصاحب قبلہ" ، "پیرومرشد" یا" قبائرو
کھنٹر برخی" اور اپنے آپ کو" غلام" لکھا ہی گل رعنا رجو شاءوں کا تذکرہ ہی
میں اس نے آزاد کا تذکرہ نہا بت تفصیل سے لکھا ہی۔ اپنے کلام میں جا بجا
حضرت کے کمال اور انکے تعلقات وعنایات کا ذکر کیا ہی۔ ایک پُر زورقصیدہ
ان کی مدح میں لکھا ہی جس کا مطلع بر این۔

سرور بردوجهاں گذاد ہی دالیے کون دمکاں گذاد ہی و النے کون دمکاں گذاد ہی کنت کنزا کے معانی پر نجبر دانشین کنزا کے معانی پر نجبری تطب الاقطاب زماں آذاد ہی ایک فارسی غزل کے اشعاریوں ہیں:۔

لامکان است مقام آزاد فرق عش ست خرام آزاد مساحب بردوجهان است فیق سرکه گردید غسلام آزاد مساحب بردوجهان است فیق برکه گردید غسلام آزاد بهم خوب طوالت ست فیق کی تالیغات میں سے زیادہ متالیں نہیں بیش کر سکتے۔ورنداس کی مہت سی غزلیں ایسی موجود ہیں جن کے ہر ہر حرف سے ادادت وعفیدت کے جذبات مترشح ہوں ہے ہیں۔

اسدائندخال غالب اورنشی ہرگوبال تغتیر کے تعلقات بے عدگہرے تھے ۔ میرزا نفتہ کہاکرتے تعے اُردی معلیٰ میرزا تفتہ کہاکرتے تعے اُردی میرزاکو میں میرزا کے بے شارخطوط تفتہ کے نام کمھے ہوئے موجود ہیں بمیرزاکو تفتہ سے بے حدمجہت تھی اور نفتہ بھی اپنے اُسا دبر جان چھر کتے ہے۔ اُردو کے معلی کے ایک خط سے معلوم ہوتا ہو کہ نا داری کے ایام میں تفتہ میرزا غالب کی مالی ا مداد بھی کیا کر نے تھے چنانچ لکھا ہی:۔
میرزا غالب کی مالی ا مداد بھی کیا کر نے تھے چنانچ لکھا ہی:۔
"سور فی کی ہنڈی وصول کرلی جہیں آری وادو عنہ کی

معرفت الحقے تھے وہ دیے، پچاس ر دمل میں بھیج دیے، اتی چیسیں دہر دھے اور چیسیں دیکھے اور جیسیں دیکھے اور اجر دے اسلامی صغیر ۴۲) اجر دے اور ۱۲ کالی صغیر ۴۲)

ہندووں کے فارسی ا دب کے مختلف ا دوار استدوں کے فارسی کٹریجر

جاسکتا ہے۔ پہلا دؤر عہ اِکبری سے شروع ہوتا ہی جس میں تصانیف کی ابتدا ہوئی اس زمانے میں تصنیفی قابلیت کی کمی کی وجہ سے بہت کم کتابیں کھی گئی ہیں۔ دوسرا دؤر جہانگیر کے سن جلوس سے لے کرشاہ جہانی عہد کے افال بلکہ دسطانک ممتد ہوتا ہی۔ اس زمانے میں ہندوا پنی مذہبی کتابوں کو فارسی میں منتقل کرتے ہیں جمسیرا دؤر عالمگیر کے زمانے سے لے کرمغلوں کے انحطاط پر ختم ہوتا ہی بیندا نہ ہم رہ زمانہ ہم اور دیگر علوم فقنون پر بہ نہا داعلی کتابی مهندوا ہی قلم نے کھی بی انشاء شاعری اور دیگر علوم فارسی کے ماہراور قابل سیاق دال پیل ہوئے ۔ چوتھا دؤر مغلول کے انتقاط فارسی کے ماہراور قابل سیاق دال پیل ہوئے ۔ چوتھا دؤر مغلول کے انتقاط نے کرائے تک ہی۔ اس دؤر ہیں بہت کتا میں کھی گئیں لیکن ہے کا دانفت میں منظام اور ناقص پیروی کی خوا بیوں سے مملوا

ا بندوصنفین نے تقریباً ہرفادسی معنمون برطیع آلائی المریجی کی وسعت کی خواص ندیجی کتابی کے علاوہ العوں نے اریخ ، شاعری ، انشا، ریا منیات ، لغت ، موسقی ، عوض ، اخلاق ، تراجم وغیرہ بر بہت ساسہ وی ادب پیالکیا۔ حقیقت یہ بحکہ تاریخ ، انبتا ا وردیا منی سرکادی دفاتر بی کارد بارکر نے والے ہندووں کے مخصوص علم تھے۔ وقائع نوسی ، سرات ، دفاتر بی کا رد بارکر نے والے ہندووں کے مخصوص علم تھے۔ وقائع نوسی ، سرات ، سات و دستورانعل انھیں عہدہ دار ہونے کے لحاظ سے تیارکر نے پڑتے سات و دستورانعل انھیں عہدہ دار ہونے کے لحاظ سے تیارکر نے پڑتے

### تاريخ

اب ہم مختلف علوم و فنون کو فرواً فرداً لیتے ہیں اوراس فن کی آبدِ کی ایم اوراس فن کی آبدِ کی ایم ہم مختلف علوم و فنون کو فرواً فرداً لیتے ہیں۔ کی اہمیت پر مختصراً مائے زنی کرتے ہیں۔ اس سلسلے ہیں ہم سب سے بہلے تاریخی لٹر میرکو لیتے ہیں۔

برامر کم ہوکہ قدیم ہندووں ہے اسکے سے کھی اعتانہ میں کیا۔ یہی وجہ ہوکہ رہائے نہانہ مرنب وجہ ہوکہ رہائے نہائے کا مورنب ہیں کی کلکتہ دیویو کے ایک مضمون نگار نے بیٹا بت کرنے کی کوشش کی ہوکہ ہیں کی کلکتہ دیویو کے ایک مضمون نگار نے بیٹا بت کرنے کی کوشش کی ہو کہ چونکہ ہرقوم کا طریقہ تاریخ نگھنے میں باتی دنیا سے قبرا تھا جنائے ہا برانوں "کو تاریخ کتب قراد دیا ہو اس بی شک نہیں کہ ہرقوم اپنی افتاد طبع کے مطابق مختلف علوم پرنظر والتی شک نہیں کہ ہرقوم اپنی افتاد طبع کے مطابق مختلف علوم پرنظر والتی ہو۔ ہرقوم کی انشا اورطریق تصنیف خاص ہوتا ہو کسکن اس کے باوجود ہر کرتے ہیں وہ عناصر ہونے جا ہمیں جوایک علم کو دوسرے علم سے متاز کرتے ہیں عربوں اور یونا نیوں کی تاریخ کی کے انعاز حبدا شوا تھے لیکن اس میں ہوتا ہو کہ انتہا کی اس بنا کی اس مناخ کی جانب مملانوں برتام کے ہوئے کہ اندریخ کی میرجا دونا تھے سرکار سے صحیح لکھا ہوت کی میرجا دونا تھ

کی آر کے بعد متوجہ ہوئے ہند ووں نے سلمانوں کی شاگر دی اختیا رکی۔
یہی وجہ کہ ان بی سلمان مورخین کی نوبیاں اور بُرا تیاں ہرد و موجود ہیں
ہندواس بارے بیں اپنے اساندہ کے نقش قدم پراس ختی کے ساند کا مزن
ہوئے کہ نہ صرف انداز تصنیف بلکم سلمانوں کے مخصوص محاورے اور اسلامی
تراکیب اورالفاظ بھی ایفوں سے بلا ما مل استعمال کیے۔

ہندوس فلسفیانہ میلان کے لیے شہر دی اس کے بینی نظران سے توقع یکی کہ وہ اریخ یں اپنی اس استعداد ذہنی کو استعال کریں گے اور شین و شہور کے غیر مسلوں کے علاوہ روز مرہ زندگی کے بے شار نتیج خیز وا قعات اور عام غیر مسلوں کے علاوہ روز مرہ زندگی کے بے شار نتیج خیز وا قعات اور عام ببلک کی طرز و دوماند بر بھی قلم فرسائی کریں گے لئین اضوس کہ انفول سے ایسا نہیں کیا ان کی اریخیں بھی ان خامیوں سے بر ہیں جن میں ملم موضی برقاد کھے اس مرجاد و ناتھ مسرکا کہ خویال کے مطابق ہندو دیا نتن سے اس دنیا ہے جے شبات کے واقعات کو بھی شین و شہود کے منزان میں دکھنے کی کوشش نہیں کی بہندووں نے تاریخ کی جوکتا ہیں کھی ہیں ان میں سے اکثر اسی قومی رجان در اثرات کی حال ہیں اور ان میں واقعات کے سال اور تاریخیں بہت کم متی ہیں۔

اودنگ زیب کے ذمانے میں جوگ ہیں اکمی گئی ہیں ان میں سے اکثر بہت عمدہ ہیں۔ یہ یادر ہے کم مغلوں کے عہدا خریں ہندوکا رو بارسلطنت میں بہت زیادہ ذھیل ہوگئے نقط اسی لیے اس نما سے میں جوگا ہیں ان کے قلم سے کلیں دہ تاریخی لحاظ سے بہت اہم جھی جانی جا ہمیں۔ ان کی معلومات بنا واسط ہوتی تعیں اور چ نکر اکثر واقعات میں وہ نود شرکیب ہوتے تھے اس لیے بنا واسط ہوتی تعیں اور چ نکر اکثر واقعات میں وہ نود شرکیب ہوتے تھے اس لیے

ك مركاد مغل المعشرين ١٥٠ ص ٢٣٩

ان کے بیانات عینی شہادت کادرجہ رکھتے ہیں۔

مشی سبان رائے بٹالوی کی کتاب خلاصته التواریخ مہرت اہم ہی ،

موجورہ زمانے کے اکثر فضلانے اس کی طرف خاص توجہ کی ہو شغیق اور کم کیا دی کی شہرت بلحاظ موزخ مہت وسیع ہی اور انفول نے بعض اسم کتا ہیں مکمی

ی مہرت بعاط ورس ہجت و جا ہو اورا سوں کے مصابع کا بیات کا ہیں بہم ذیں میں چنداہم تاریخی کتابوں کے نام درج کرتے ہیں:-

ُ خلاصة النواريخ مصنفهٔ نشی سجان را سے لُب التواریخ ر بندرا بن داس

دل کُش ر مجمیم سین

تصانیف پر مجھی نراین شنی تق تاریخ شاہ عالم پر منالال

سلطان التواديخ س زنعي

نفریج العمالات م سیل حیند

عيدة التواريخ ي سوس لال

گلزارکشمه کمپادام

تصانیف کلیان سنگھ

"بذکریے

مذكرون من مندرجه زي قابل وكري :-

ألمين الاسب معتنفه موين لال أيس معننه معتنفه معتنفه معتنفه المستحدث والمستحدث المستحدث المستح

سفینیہ ، بندلا بن رہ دیت

محل رعنا شفيتو

شام غریبال مُعتنفه شفیتی الملآص الملآص الملآص الملآص الملآص المین العاشقین اورگل رعنا بهت الهم نین ا

#### انث

عهدِمغلیه میں انشا علوم کی ایک اہم شاخ سمجمی جاتی تھی مسرحا دوناتھ سرکار ابنی کتاب مغلوں کے نظام حکوست" یں تکھتے ہیں کمغلوں کا راج کا غذی راج تها الخول في ايك منظم أور باقاعده" وفتر إنشا" بي معاما ماتب سلطنت كومركوزكر ديا نتفا اس زمانے ميں سے قاعدہ تھاكہ بڑے بڑے امرائے منشی اپنے ان خطوط و کا غذات کو محفوظ رکھتے تھے جو وہ اپنے اعلیٰ انسروں کے نام سے مختلف لوگوں كو كھفتے تھے بھران كى زندگى بيں يا مرنے كے بعد الخبيں جمع كُربيا حِاتًا مِّقا ا ورّبرتبيب كے ساتھ شاكع كر ديا جآيا تھا ۔ بيرمجموعے طالب علموں کے لیے بہت مفید سمجھے جانے تھے ۔ان یں بہت سے ایسے میں جو بطورکت ورسیہ برمهائے جاتے تھے لیکن زبان کے نقطہ نگاہ کے علاوہ می مجبوعے اس لیے بھی بحدامهم مي كدان من ارتخي مساله مي بح- يه فرامين، دستا ويزيس، سنات، اور و کرکا غذات ایک محمل تاریخ لکھنے کے لیے بہت مفید ہی بعض اوقات السابهي بومًا تقاكه تجربه كارنشي اينے بيلوں كى تعليم اور افاده كى خاط فرضی منونے تیار کر دیتا تھا تاکہ لڑکے ان کی پیروی کریں ۔ بیز وخیرہ جتنا مفيد ہوا فنوس ہوكہ اسى قدراس سے بےالتفائى برتى جاتى ہو بسرجادونالھ سركارين لآب مغلول كانظ م حكومت " من انشاد سي ببت فالده

اللها يا المعالية النشائيل السي مجمى إلى بن من شام إن معليه كه الله فراين موجود من -

ہندووں کوکسی محکے کے ساتھ اتنی مناسبت ندھی حبنی دارلانشاکے ساتھ تھی ۔ بہندونشی بہت بہت کیے جاتے تھے جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے کام میں بہنیا دیکھے اوران کی خدمات ایرانی منشیوں کی نسبت ارزاں ل سکتی تھیں ۔ ایران نظراد نشیوں کی در آ کہ ستر صوبی صدی کے اواخریں ہو جہ سیاسی بیجیدگیوں کے بند ہوگئی تھی۔ لہذا ہندووں کی مانگ اور کھی زیا دہ ہوگئی تھی ۔

بعض نامور ہن منت البعض ہندونمشی مغلوں کے نرمانے میں بہت مشہور ہوئے۔

ممنت ممنت منت مکن الدہ نشی نے اپنی کتاب "تکارنام" میں جن انشا پر وازوں کے نام گنائے ہیں ان میں بیر ہندونمشی بھی موجود ہیں :۔

جندربهان برنمن، یندی داس [داراشکوه]، اودی راج یا طالع یار
ستم خانی، گوبند جندر بینل سکه [عالمگیری) هم ان پی بلک زا ده نشی کوهی شال
کرتے ہیں۔ ان کے علاقہ نشی ہرکرن، رگھنا تھ سعال شرخانی، وامن گھنری،
مادھورام، مجبی داسے دموی بجبی نراین دموی، جوالا برشاد و قاد، تن سکه
زخی، جبی نراین و بیر، نشی سنیل داس، کالی راسے نمیز، نمشی خیالی را خیاتی،
اندرام مخلق ، غیوری، امرسکھ خوست آل بھی مشہور نمشیوں بی سے ہیں۔
اندرام مخلق ، غیوری، امرسکھ خوست آل بھی مشہور نمشیوں بی سے ہیں۔
ہمارے نزدیک بریمن، ہرکرن، مادھورام، دگھنا نھ خاص طرزانش کے مالک تھے۔
ہمارے نزدیک بریمن، ہرکرن، مادھورام، دگھنا نھ خاص طرزانش کے مالک تھے۔
ہمارے نزدیک بریمن، ہرکرن، مادھورام، دگھنا نھ خاص طرزانش کے مالک تھے۔
ہمارے نزدیک بریمن، ہرکرن، مادھورام، دگھنا نے خاص طرزانش کے مالک تا بین تھوٹی ہی ہی بیل طرز الوقش کی بیروی عام
منشیوں کا ما برالا ننیا نہ ہولین منشات بریمن، سا دہ طرزیں کھی گئی ہواس

کے علاوہ ذیل کی گا بیں ہندشان میں بہت مشہور ہوئیں۔

ہنفت انجمن \_\_\_\_ ادوی داج یاطالع یاد

افشاہ ہرکرن \_\_\_ ہرکرن

نگارنا مینشی \_\_\_ اس کا دیباج بہت کا دامد ہو

مگلشت بہار ارم \_\_ یی

انشاہ ادھورام \_ درسی گابوں میں شامل دی ہو لیکن اس کی طرز

ہرہت شکل ہو۔

دقائی الانش \_\_\_ رنجمور واس

دنشات شنی خیالی رام

منشات شنی خیالی رام

ان بی بہت تقور می کا دار اور فائد ہ کش ہیں۔

ان بی بہت تقور می کا دار اور فائد ہ کش ہیں۔

ان بی بہت تقور می کا دار اور فائد ہ کش ہیں۔

ان بی بہت تقور می کا دار اور فائد ہ کش ہیں۔

#### سياق

علوم فارسیہ کی یہ شاخ بھی ہندووں میں بہت مقبول ہوئی ۔ پیتھنیفت میں امور مائی اور دیگرا تنظاماتِ حکومت سے تعلق تھی ۔ برہمن نے چارجین میں سیاق دان نشی کی صرورت پر بہت کچھ لکھا ہو۔ یہ کتابیں طرز حکومت کی تشریح و توضیح کے لیے بہت مفیدا در کا را کہ ہیں ۔ قالون گو، امین ، کارکن اور دیوان سب سیات کے ماہر ہوتے تھے۔ بیاق کی بعض اہم تصنیفات یہیں،۔ سیات نامہ ۔۔۔۔ ندرام سیات نامہ ۔۔۔۔۔ ندرام دیوان بہند ۔۔۔۔ جھتر ل

منشآت منشی ــــکنیش داس سراج انسیاق ــــه میڈولال نار ننزانتهالمعلم ـــه کانجی ریاضی

ہندووں نے دیاضی پر کتابیں اٹھارھویں، انمیویں صدی میں لکھنا تشروع کیں جب انگریز ہمیئت دانوں اور دیاضی دانوں سے زمادہ بل جول ٹرھا تواخفوں نے اس سلسلے میں بہت سرگری کا اظہار کیا۔ یہ کتابیں اہم ہیں:۔ مراق الخیال بیسے موہن لال کا بیتھ بدایج الفنون بیسے میدنی مل زید ق القوانین بیسکھ دا ہے

" خزانته العلم" كانجى ماضيات پربهرين تصنيف برس مي جديد

علوم کے انوات خاص طور پر نمایاں ہیں۔

با قی علوم طبعیه میں افکی مصنف ریج ، فلسنی، ژن سنگھ زخمی ، مرزا را جا جی شگھہ ، دا ہے بھبول مکتبن خاص دستنگاہ رکھتے تھے۔

# شعرا

مغلوں کے زمانے میں فارسی شعروشاعری کا مہت چرجا رہا لیکن اُخری دور میں سرخلص رکھنے والابھی شعرا بیں شار ہونے لگا۔اس لیے اعلی درجے کے شاعراب پیلا نہیں ہوتے تھے مرزاعبدالقا در بیدل فارسی۔ سے اُخری شاعر تھے۔ ہندو شعرا عموماً زمانہ المخطاط میں پیلا ہوئے اس لیے

#### كغث بوبس

منعت کی کتابیں اگر بچہ کم ہیں لیکن ان میں بہت اعلیٰ در ہے کی کتابی موجود میں اور بیر بہلو مند معول کے فارسی لٹر یچرکا روشن ترین بیلو بی بہا آتھی، مصطلحاتِ وارستہ، مرا ۃ الاصطلاح کی قدرو قمیت غیر معمولی طور پرزیادہ ہے۔

#### مترجات

اکبرکے ذمانے سے مے کما خری ذمانے تک ہندواین خرمی کا بول کا قارسی میں ترجم کرنے رہے۔ انگریزوں کے اُنے کے بعد ہندووں سے اپنی ندیبی کنابوں کو نئے طراقی سے مطالعہ کرنا شروع کیا ا در شنریوں کے الزامات کے جواب میں کئی کتابیں کھیں۔

## خوش خطی

كنابت كم خلف طر لقول ميس سے مندووں في شكسته خط بين خاص

کمال حاصل کیا۔ مذکرہ خوش نویساں میں جن چوگاہ ہندونوش نویسوں کا ذکرہران میں سے مالاہ کو تکستہ میں مہارت المرحاصل تھی اس کی وجہ یہ ہوکہ یہ خطوں کا خوات میں مہبت کام آتا تھا اس لیے ہندووں نے اس کی جانب نعاص توجہ مبذول کی۔ تاہم خط کی دو سری انواع میں بھی اچھے اس کی جانب نعاص توجہ مبذول کی۔ تاہم خط کی دو سری انواع میں بھی اچھے اسکا جھے نوش نویس موجود تھے۔ تذکرہ نوش نویساں میں مندرج ویل اسما موجودیں ۔

چندر کھان بر تہن، را ہے بریم اٹھ اُلام کھیں سنگھ غیوری کھی وام پندت، الم سمعدا ہے، وش وقت الم ہے واقی شا واب واج در اللہ نیدت کنور پریم اٹھ کشور، اوجا امید سنگھ، دا ہے منوبر توسنی، دا جائو دول اسکرنا تھ پندت کشیری جنکر اسادی، اللہ درگا پر شاوش آب محتلف لائبر پریوں یں جو کمی کی جی محقوظ ہیں۔ ان بی سے بہت سی مندو کا تبول کی جا تھ کی لکھی ہوئی ہیں۔

مندوللر بجرى مجوعى قدروقيمت الشية صفحات كے مندرجات سے بخوبی مندوللر بجرى مجموعی قدروقیمت المعلوم ہوگیا ہوگاکہ مندوستنفین سے

کس کثرت کے ساتھ فتلف علوم وفنون پرکن بیں تھی ہیں۔ اب ہم مجموعی جٹیت سے اس الرکھتے ہیں۔ است م مجموعی جٹیت سے اس الرکھتے ہیں۔

باسد نزدیک عام بندوهندین بندسان کے عام بلالی نفین سے
کی طرح کم نہیں بندوفارسی وافل کی جن خامیول کااکٹر تذکرہ کیا جا تا
ہوان یں بندسان کے سلمائی تغین بھی بری طرح مبتلا نفے تا ہم جال کہ
اندانی باین کا تعلق ہو ہم محسوس کرتے ہیں کہ عام بندوهندین کا طایل تفقع
اور تکلف صے خالی نہیں ہوتا اور بعض اوقات زبان کی اعلی دوح سے
ناوا قطیت کا ترشع ہوتا ہولین اعلی انشا پروازوں میں یرنقص بہت کم ہو۔

فالب کے خیالات است سیوں میں جی یہ مسلہ کچھ متنازع فیہ مہاہ کے مشارح فیہ مہاہ کے مشہود ناع اسداند خال خالت المن مندوں کی اس حیثیت سے بہت کچھ انکاد کیا ہے۔ برہان قاطع کے جواب اور تردید بی خالت نے اطع برہان "کے نام سے ایک رسالة تعنیف کیا جس میں برہان کی ہیں۔ غالت کے جواب کیا جس میں برہان کی بہت کی خالیاں نمایاں کی ہیں۔ غالت کے جواب میں اغااص علی صاحب مدس مدسته عالیہ کلکتہ نے ایک دسالہ کھا جس میں اغاصاحب نے افوال میں فالب کے خوال کی تا عدمی جمالت کی تردید کی اس دسلے میں اغاصاحب نے اپنے اقوال کی تا عدمی بہت دو ارتشہ اور قلیل کے اقوال بیش کیے تھے۔ غالب نے اقوال میں میں ان دسانے کا جواب نظم میں کھی جو شمشیر تیز تو "کے نام سے شہور ہے۔ ہم اس دسانے کا جواب نظم میں کھی جو شمشیر تیز تو "کے نام سے شہور ہم ہم اس دسانے سے خیدا شعاد بہان فل کرتے ہیں جن سے یہ علوم ہوگا کہ خالب کے دسانے سے خیدا شعاد بہان فل کرتے ہیں جن سے یہ علوم ہوگا کہ خالب کے دسانے سے خیدا شعاد بہان فل کرتے ہیں جن سے یہ علوم ہوگا کہ خالب کے دسانے سے خیدا شعاد بہان فل کرتے ہیں جن سے یہ علوم ہوگا کہ خالب کے دسانے سے خیدا شعاد بہان فل کرتے ہیں جن سے یہ علوم ہوگا کہ خالب کے دسے خیدا شعاد بہان فل کرتے ہیں جن سے یہ علوم ہوگا کہ خالب کے دسے خیدا شعاد بہان فل کرتے ہیں جن سے یہ علوم ہوگا کہ خالب کے دسے خوال سے خ

نرديك نهار، وأرسنها ونتبل لائق استنا دينيس بي: \_

مولوی احماعلی احمت رخص نسخه بین انشاکرده است

درجهال توام موديق وى وبشت تنس پينوائ وين مندوزادة واكردهاست

بنديان لادر زبان واني مستم واشته المريد الدر خاطر والاسك اوجاكروه است

باقتبل وجامع مربهان ولالمهيك جند لابردسؤكيري وبطف ومداراكرده است

گرینیں با مندمای دارد تو لا درسخن من مهم ازمن مراز در ازمن سر اکرده است

"پیشوائے خوبش ہندوزادہ الکردہ است" کی مزیر شریع می عبد الصمد اللہ کے جواب میں الکھے تھے وہ فراکے دوشعروں سے ہوتی ہی جوالفوں نے غالب کے جواب میں الکھے تھے وہ

تعربيان :-

ہادیم قول بہآراً ورد جوں در مجن جا مے نوبی آخمدا وراصد اعلی کردہ ست وست در سے ماہر فن گر مکم شد تبح جبیت جوں نگارش رابابی پاس ہماکردہ ست

كرشة باللاشعارس واضع موكيا موكاكه غالب اوران كى جماعت بهار،

تنتيل اور فارشه ككولانن اعتنا نهيس محقتي ليكن ايك دوسري جاعت صكا

ناویر نگاه زیاده صاف ہی اعلیٰ ہندوھتنفین کوبطور سند فبول کرنے بیں کوئی سرج نہیں بھیتی حبیاکہ ہے

من بیا میں۔ اوستادے ماہر فن گرحکم شد قبع جیسیت...الخ

سے ظاہر ہونا ہی۔ سے ظاہر ہونا ہی۔

ہندی ایرانی نزاع | غالب کے خیالات سے یہ غلط فہی نہیں ہونی چاہیے مندی ایرانی نزاع | کہ غالب کی جماعت ہندووں کی ہندو ہونے کی منت کے نتایا کی جاعت ہندووں کی ہندو ہونے کی منتاز کی منتاز

وجهست تحقير كرتى تقى بكراس رومي كى بيشت ير" بهندى اورا يرانى " نزاع،

مخاصمت اور رقابت كارفراهي اوراس معلط بي ايراني نتراد حضرات

ہندووں اور بہندستانی مسلمانوں کواکس بی نگاہ سے دیکھتے تھے۔

امیزسرو کے نوانے سے ہیں اس رقابت کا بقاجاتا ہو لیکن مغلوں کے نمانے میں حب ایدان کے شعرا ورفضلا کی است ہندستان میں وارو ہوتے ہیں تو بی حب ایدان کے شعرا ورفضلا کی اور نیستی کی مخاصمت ، سعدی اور فیضی کے متعلق "آسانی وا و"کا نظیفہ اور اس قسم کے دوسرے واقعا ت اس نزاع کے فتلف بوت ہیں۔

مغلبہ عمد میں ملاشی آئیدی ایک بزرگ گزرے ہیں الخبیں مخطرہ بھاروں نے نہایت ہی مگروہ اور نازیباالقاب کے سناتھ یا دکیا ہو۔ ملا والت داغتانی فرمانے ہیں ،۔

"كمروه مندستان بس بيدا مواتها اوركست فطرت تها"

لكن حقيقت به به كه وه أس ذما في ايرانبول كى تعلّى كے خلاف اطتجاج كومًا عظا اورايران نثرا دمتكبرول كامضحكم الله تا عظا - سم ذيل بين سفينية نوشكو سفة في كاكم ايرانى مست خيراً كى ايك كالم ايرانى مست خيراً كى ايك كالم ايرانى اور بندى كى دفابت ان ولول بي كتنى تيز نفى .

" مّا شیدا ورخانمهٔ مثنوی که درتعربین کشمیر نوشته نوشته که ایرانیا ب مرابهندی نظراد بودن بمقدار سے نه نهند ... حرفانت که ایرانی د بهندی بودن فخررا سند نگر دد، پائه مرد بهنبت پایه داتی ست واگرایرانیا ب زبان طعن کشایند که فارسی زبان کاشت زبان دا بجام خودنیا بند من برایشا ب معنی رئیس عرضه وارم د زبان دا بجام خودنیا بند من برایشا ب معنی رئیس عرضه وارم

ے "عن اہم عالم عالم علوم سفد" والا لطیفہ کے ریاض الشعر آلمی بنجاب یونیویک) ان ۱۰۱ ت سفینہ (تلی) ج۲ ت ۱۰۰

المنج ازب المنظم فوشته شدا زراس راستی ست واز راستی دنجیدن کارابل دانش نمیست "

حب شیخ علی خربی من سان می دارد موئے تو بہاں کے لوگ بہت عزّت سے بیش آئے لیکن انھوں نے مبی مندستانیوں کی شخصر و تنقیص بس کسر الحفانہ ملکی جس کا نتیجہ یہ بڑواکہ مندستانیوں نے مبی ان براعتراضات کیے : دکر ہینی میں لکھا ہج:۔

" پوں شیخ درجنب شاعری خود شعراے مندرا و تعق نے بنا داندیں عداوت بھم رسیدہ در بی آ ہوگیر ہم اکر بستندا

اس نزاع کی تفصیل سے ہم این ابت کرنا جا ہتے ہیں کہ غالب ا دران کے ہم خیال اس بار سے بم کی انتظاف کی بنا پر ہنیں بلکہ مکی اور وطنی عصیب کی بنا پر ہندی سلمانوں کے ساتھ ہندوول کو بھی وہ درجہ دینے سے انکارکرتے ہیں۔

تھے جس کے وہ بہم وجو ہنتی تھے۔ ہنتھال ہند ابتہال ہند فراتے ہیں کہ استعال ہند ابوافعنل جیسے انشا پروازوں سے کے معمولی عنیا فت نامہ تکھنے والوں تک سب کی تحریروں بی نمایال معلوم

ہوتا ہو۔ پروفسیرمحمودخاں شیرانی صاحب نے ضیار الدین برنی شمس سراج عقیمت ، امیرخسروا در بے شاردوسر مصنفین کی کتا ہوں یں سے لا تعدا د

ہندستانی محاورات کونکال کرجمع کمیا ہی۔"استعمال ہند" کو بعض ا د باسنے خلافِ ت عدہ قرار دیا ہولیکن فربان پر وطن اور مسکان کے اثرات کا ہوناکسی طرح بھی

له تذکره حسینی رقلی) ق و، می کنشری بیشترص ۳۳ سه ا درنیس کالج میگزین اومبرسم

خلاف قدرت بنی درجه که خان آرزوی بینی کمها هی: مینی کمها هی: در در در الفاظ عربیه در کمید مبکه زبان ادا منه درفاری مستم ست: باقی ما ندالفاظ مهندی وآن نیز بندیمب مؤتف درین زمال ممنوع نبست "

ہہت سے ایرانی شعراحب ہندستان میں وارد ہوئے تو اکفوں نے ہندی الفاظ کو استعمال کیا اور بعضوں نے تو نہایت ہے قاعدہ اور فضول طریق سے استعمال کیا مثلاً کاشی کا بیرمصرع کہ:

" سررا جيوتان جگت مُنگ بود"

وغیرہ تعجب ہوکہ ایرانی شعراکے اس غلط استعمال کے باو ہود بھی ان کے خلاف کوئی اعتراض تہیں کیا جاتا لیکن ہندی شرا دا ورہند وشعراکی زبان ان خلاف کوئی اعتراض تہیں کیا جاتا لیکن ہندی شرا دا ورہند وشعراکی زبان ان صرف اس بیج مل نظر ہوکہ وہ "استعمال ہند" کے مجم ہیں ۔ ہندووں کی فارسی دانی پرایک زبروست اعتراض یہ ہوکہ ہندووں کی کتابوں برستہمال بند کا رست ہولیکن اس کے جماب ہیں جہاں تک اعلی مصنفین کا تعلق ہی ہم خان آرتو کا یہ فقرہ نقل کرنا کا فی سمجھتے ہیں ،۔

" ولبننو بودن كلمرً بهندى مخل فصاحت بيست جِنا كم سائى

می گوید ہے

منه ورأل ويده قطرة بإنى الخ

نیاس نیر بهیس گوید، حیر بودن الفاظ عربی و ترکی درعب رات فارسی مخل فصاحت نیست بس لفظ مندی چرا باشد"

ك مثمر رقلي بنجاب يو بيرستى) ص ٢٦ سكه مثمرص ٨٨ تا ١٩٠ مخزل الفوايد

بهندى الفاظ كا بكثرت العال المست جو كجوسطور بالايس الكما بهروه کا ہندی الفاظ کے معدل استعال کے متعلق تھا بعض منرجبین نے جفوں نے سنسکرت سے فارسی میں ترجمرکیا ہو منسكرت ا ودبهندى الفاظ اپنى كتا بوب بيس اس كثرت سي كلمع مي كانفينيا ان کی موجودگی زبان کی صفائی اور ماکیزگ کے منافی ہوا وربیہادے نزديك ابك بهت برانقص بحرس مي متوسط ورج كي معتنفين اورعام محرد مری طرح سے مبتلا تھے بھوں کے عہدمی بنجابی زبان کے الفاظ اور محاورات كالول ميس ملتي مي اور معن ادفات بنجابي لمفط هي فارسي مي مفظ ركھاگيا ہوجياني ذال كى مثالوں سے ظاہر ہوتا ہى: ـ

> "حيثم بطرني وهيان پوشيده نشته بودند" " وتصونى إ بالائے رئيمان درناب أ تاب محراشته"

> > "أكين لوجائے مهنت ست"

" رساننده بعالم كمت ورستكارى"

اننددام منتق لكفنا بي م

« دارد زهندوله ففس نخت روال » " درجرگهٔ مرغان جمن لٰاَلَ رِی ست"

ایک خطمی لکھنا ہوے

" نوشئه مروار بدنا شفته منی سطه ایکل چاتین امیدکرد"

راے امانت رام امانت عبگت مالایس تکھتا ہو،۔

این سمه گوسالها گوالها بیش آن مازی گرتمثالها

ارتی مے کرد در سرصبی وشام برزبانش وصفیص یاک ثابم

خط شوق یا دہمگوآل سے نگاشت رفتہ از م وازشاں دلہا زدست

راحِدُ آل ملک جا در برم واشست مردم از حام بجن بودندمست

طفر آمد رخبیت سنگد مصنفهٔ امرنا تجد اکبری ین اکثر مقامت بریتا آبه کی سیات دا آر که ما برایفظ جی کاستعمال مکثرت جود

عام ہندوھنٹفین یں یہ کمزوری مہت محسوس کی جاتی ہو یہی وجہ ہو کہ ان کی زباں دانی پر ہسٹیہاعتراصات کیے گئے ہیں ۔

اس کے علاوہ متوسط ور جے کے مقتنفین اور عام ال قلم میں لیقف ہی بوكه وه اصل ايانى محاورات سے واقف نهيں موسكتے تمطے - كبونك محاورہ مر ساٹھ سال کے بعد تبدیل ہوجاتا ہو۔ ان کی تحریروں میں وہ روانی، وہ فراوانی الفاظ، وَيْسَكُوه، وه لبندي نهي جواعلي مصنفين كاطرة امتيازي ان مِن تنتيج كامرْن بدرجة اتم موجود ہوجوان كى عبارات كوا در يعى بيم منى بنار ہا ہو۔ عام منشبول كے یاس سمی کاروبار حیلا نے کے لیے کچھ ٹرانے گھڑے ہوئے نقرات اور محاور ا موجود إوت تقي خبين ده اكثراستعال كرتے تھے . بوخن صاحب كاير قول كم "ا تھارھویں صدی کے اُخرنگ ہندو فارسی ہیں سلمانوں کے اُستا دہن گئے تھے"ندیادہ صبیح نہیں معلوم ہوتا۔البتاس قدردرست ہوکہ آخری زبانے یں ہندومان نے دفتری کاروبار پر المانوں سے زیادہ اقتدار صاس کرایا نعا اوران يمسلمانون كى نسبت فارسى علىم بمى زياده ، مو جلى تھى - جنائج أز كر ماحب کے بیان کے مطابق بنجاب میں جو " فارسی اور قرآن "کے مدرسے را یج تھے ان میں مندوزیارہ داخل ہوتے تھے۔

سك أتين (ترجه أنحريزي) من ٣٥٢

اله اسب سے پہلی اِت یہ ہوکہ اِنت المندووں نے طایل کے علاوه بعض ال نابهي اثرات ورسميات كوبھى اپنى كما بوں ہيں قائم مركمها جو مسلمانوں کی محبوب خصوصیات تقیس کین ہندووں کا انھیں اختیار کر لینا ببت كيد قابل تعبب إيسم الله الرحل الرحيم، الحد الله الله عليه وسلم رمضان المبارك كے علاوہ البنے آپ كو" برلب كور" لكھنااور سندووں كے لیے" واصل جہنم" وغیرہ الفاظ اس کثرت کے ساتھ کتا ہوں میں اُتے ہیں کہ اگر مصنّف كانا م معلوم نه بوتو بشكل بيتاجل سكتا بح كه مصنّف كوى مندوتهج حبیاکہ ہم پہلے لکھائے ہن" تاریخ نے" ہندووں میں کبھی علم کی حیثیت تنہیں اختیاری واگرید کلکنہ ربولو رسشنالہ، کے ایک مضمون نگارنے برآن کو تاریخی تصانیف قرار دیا ہر لیکن اس کام تول ضروری دلیل وبر ہان سے معرا بوياس بيه يدامر بلاخوف ترديد بين كيا جاسكما بوكه تاريخ " مندوون ين سلمانون كحطفيل بديا موى.

ہندو کلچر پر فارسی کا جوا تر بڑا اس پر تفصیل سے کھنے کا یہ موتع ہیں۔ مرزا،
ان طرور کہنا بڑتا ہی کہ بعض مصنفین اسلامی رنگ میں دیگے ہوئے ہیں۔ مرزا،
نواجہ، میاں وغیرہ القاب بہت سے ہندووں کے ناموں کے ساتھ لمتے ہیں۔
نووہ ہندووں کے ناموں میں عربی فارسی جزو مشلاً مشتاق ما ہے، داے کی جنیان اللہ اس موضوں می دیکھو میرا منعنی عنمون و فادسی تعلیم کا اثر ہندووں ہے -خیالتالی

رلا بور) اپريس المائية - ص ۳۳ ، ۳۸

ن اس کے بیے دیجوالیت کی تاریخ ہندا پنے مورنوں کی زبانی، کا دیباجہ العثاری مرد

دولت راے دغیرہ بکثرت ملتے ہی بعَلوں کی طرزمعا ترت کا ہندووں کی ندگی برگہرا اثر ہوا اس میں فارسی زبان سے پدا شدہ نوسی انقلاب کا بھی ہہت سا جقہ ہی۔

### خاتمه

المرین ایس نے اسلامی عہد کے ہندشان کا جایزہ لیا ہے۔ موجودہ عالیت اوران مباحث کی غرض وغایت ہے ہی کہ ازمنیم منوسطیں جبہ ہدو ایک محکوم قرم کی حیثیت سے رہتے تھے۔ ہندووں کے فرہنی کا رنا موں اور علمی سرگرمیوں کا حال معلوم ہوسکے جس سے ایک طرف ان کی ذہبی بلندی اور دوسری طرف اسلامی حکومت کی دوا داری کا تبوت متا ہو یہ فی الحقیقت ہندودماغ کا ایک شان داد کا دنامہ ہو کہ الخوں نے سلمان اساتذہ سے بھی مندودماغ کا ایک شان داد کا دنامہ ہو کہ الخوں نے سلمان اساتذہ سے بھی علوم سکھے ان بین آنا کمال بدا کیا کہ بعض شعبوں میں اپنے اساتذہ سے بھی برھھ کئے اور اور زبان سے تعلق علوم میں المیں دست دس حاصل کی جومرف اہل ذبان کا جقد ہو۔

فارسی زبان کی تعلیم ایک ایساتج به تھاجس کے فراید کاسلم علوں کی مکومت مک می مود ندر با بلکراس سے منود ہیں ایسی استعداد، اسی فراست اور تطابق ما حول کی وہ صلاحیت بدیاکردی کی منعلوں کے زوال کے بدیاگرزی تعلیم کے شیوع ورواج کے وقت بھی الخول نے تحصیل علم ہیں سبقت کی حس تعلیم کے منافع ومفاد کی وسعت ادر ہم گیری سے انکار نہیں ہوسکا مسلما فول کے مناقع انتظام اولیا تباط نے علیمدگی اور تفرد کے متعلق مسلما فول کے مناقع انظام اور اسلامی تمدن سے مندوسوسایٹی پر ان کے تو ہمات کا بہت اذالہ کر دیا اور اسلامی تمدن سے مندوسوسایٹی پر

بعض ایسے گہرے اور نوش گوار نقوش جھوڑ ہے جن کا اعتراف نہ کرنا انتہائی ناشکر گزادی ہوگا۔ صدیوں ک فارسی زبان ہندوا ورسلما نوں میں اتحاد کا ایک محکم دربعیر بنی رہی ہے وہ واسطہ تھا جو حاکم و محکوم، راعی اور رعایا کے درمیان ایک لازامل ربط بیوا کرنے کا وسید نا بت ہوئی۔ بہت ممکن ہج کہ میرمالہ حال وقبل کو ماضی کا رنگ دینے میں کا میاب ہوا ور ہندوسلم اتحاد کے کم بروادو کے سے معرومعا ون تابت ہو۔ مرزا محدمنوس توسنی نے کے سے معرومعا ون تابت ہو۔ مرزا محدمنوس توسنی نے کے جے معرومعا ون تابت ہو۔ مرزا محدمنوس توسنی کے ایک شعریں جس حقیقت کا اعلان کیا تھا کاش ہم ہندوا ورسلمان مال بہلے ایک شعریں جس حقیقت کا اعلان کیا تھا کاش ہم ہندوا ورسلمان اس رغورکر کیں۔

یگانه بودن و بیتا شدن زخیم آموز که هردوحیثم حدا و حداسنے نگرند

ان کے لیے د کھیم لین اول ۔ میڈ بول انظیا (اُخری باب)

# مممع

(۱) گورونانگ کی فارشی میم (۷) مثنوی بنیم بیراگی

رس) برا نع وقائع انندرا مخلص

راز برنسل محدشفیع ایم اس)

# صیبهٔ الف گرؤنا ناصل حیب کی فارسی علیم سحران کسطی علیم سحمان کسطی ؟

اس مسلے کوعل نرینے کے بیے کہ گرؤ صاحب نے فاری علیم کہاں تک پائی مقی یہم پہلے موضین کے خیالات کا خلاصہ درج ذیں کرتے ہیں ۔ با ہرنامہ میں جو بابر کی خور فرشت سوائح عمری ہی ۔ با ان نک کے متعلق ایک حرف موجود نہیں .

'اکبرنامۂ دغیرہ بی ہندووں کے ایک فرقے کی طرف اشادہ ہی جس کو وہاسیش کے نام سے بچاراگیا ہو۔

اس کے علاوہ عہداِکبری کی تاریخیں بابا نانک کے حالات سے محیہ خالی ہیں توزک جہانگیری ہیں بھی بابا نانک مے ذکر نہیں۔

فارسی کی سبسنے تیرانی کنا بجس میں سکھوں اور بابا نائک کے صالاً کسی فدر میں سے درج ہیں وہ غالبًا ولبتنان مذا جسب ہو میکن اس کتاب میں بھی گروجی کی تعلیم کے مسلے پرزیادہ کچھ تنہیں لکھاگیا اس لیے وہ کتاب بھی ہمارے مطلب کے لیے جندال مفید تنہیں۔

له ۱ س مستمون پر جال کس فلی شخیر کا حواله دیا گیا هر وه پیجاب یو پورشی لا تبریری

"ادیخ پنجاب مُعتنف خلام محی الدین بو کیے شاہ پر لکھا ہی۔ " چنا کچہ از اشعار ہندی وقادسی آں کہ ننظم اوردہ ہیں طرزمعلوم می شود"

بعنی معسّف کے نزدیک ان کے اشعار فارسی زبان میں موجرد ہیں۔

چهارگلشن کاممعتنف بون رقم طرازهی -"بیان کمالاتش از تقریر و مخریم سنتنگی"

نمشی سوم ن لال من عها را جا رخبیت سنگه کے زمانے بی ایک تا دیج

عدة التواريخ كے نام سيكھي ہو بيمفتف كمعتا ہئ -

"إزاشادات وكنايات علم فارسي نيكومطلع"

میکالف صاحب نے سکھ ذہاب ہرای سبوط کتا ب ہجو خیم مجلدات میں تخریر کی ہی ۔ صاحب موصون کا بیان ہو گدیں نے اس کتاب ہی کھوں کے خیالات وروایات کا خاص طور برخیال رکھا ہی اور ہر چیز بہا بیت فندید سکھ نقطہ نگاہ سے تحریر کی گئی ہوجس میں بی ہے اپنی طرف سے کسی تنقید وجرح کی کوشش نہیں کی بہی وجہ ہو کہ بی نے معزات وخوارق کا ذکر کتاب کے طول وعن میں بڑی کر گتاب کے طول وعن میں بڑی کر گتاب کے ماتھ کیا ہی ہی اگر اس کتاب کو تمام سکھ قوم کی اس اگر اس کتاب کو تمام سکھ قوم کی املی آواز اور فیصلہ مجبیں تو غالبا ہے جانہ ہوگا ۔ صاحب موصوف کے نزویا سے امر بائکل غیر ضروری معلوم ہوتا ہو کہ ہم مبکھ خدم ہے بہرہ امر بائکل غیر ضروری معلوم ہوتا ہو کہ ہم مبکھ خدم ہے بان کو علم سے بے ہم ہا بات کریں ۔ آ کے جال کو صاحب موصوف تکھتے ہیں کہ ہما دے پاس نہا بیت کا بن واضی شہا دیمیں موجو دہیں جو نور گر وجی کے کلام میں ہیں جن سے ہے کا نی واضی شہا دیمیں موجو دہیں جو نور گر وجی کے کلام میں ہیں جن سے ہے

له تلی - ق مود که تلی ق ۲۳ که صفحه ۹

ا مرا بت ہوا ہو کہ گروجی نے فارسی تعلیم ماسل کی تھی۔ صاحب موصوف نے ایک اوردلیل دی ای جو سارے نزدیک قابی قبول نہیں اور وہ بہ کر راے بولار نے (جوکرمقام موٹری کے محافظ سفے) گرونانک کے والدہے وعدہ کیا تھاکہ اگروہ مقودی مہست فارسی علیم صاصل کربیں تو ان کو ملازمت شاہی میں داخل کرے کے کوشش کی جائے۔ یہ دلیل ہادے سے اس بیمسلم نہیں کراس وقت تمام مرکاری دفاز سندی زبان بی بؤاکرتے تھے اس سیے ملازمت حاسل کر نے کے بیکسی کوفارس عربی کی صرورت بہیں محسوس ہوسکتی ففی۔ اکے عل کرصاحب موصوف انکھتے ہیں کہ "گرنتموصاحب میں اکثر فارسی کے الفاظبائے جانے ہی اور جند فارسی کے پورے شعر کھی ملتے ہیں بہم اس ام کوایک سلم حقیقت خیال کرتے ہی کہ وہ فارسی کے ایک استھیے عالم فتھے اورغالباً اسی مطالعة کتب فارسی نے ان کے دمانے ہیں عام دوا داری کا ما وہ بداکر دیا تھا" صاحب موصوف في معن اور ولائل هي ديم بي جن كوسم مروست نظرانداز كرتيم ينظم صاحب كى مهشرى آف دى بھس ايك بنديايدك ب اس میں اکھا ہوکہ" ہادے ہیں اس پرنفین کرنے کے کافی ولائل موجود ہیں کو گرو نانک سے اپنے آپ کو ہندووں اورسلما نوں کے ندام ہب اورعقائم سے واقعن کربیاتھ اوران کومسلمانوں اور ہنددوں کی کتابوں سے عام وہنیت

نگس صاحب انسائيكلو بليياً ف إتمكس " بس كفيفيري . عام طور ير موكمه روايات كو قابل سليم منبين قرار ديا جاسكتا " ان كے نزديك گرنته صاحب

له میکالف ج ا می ۱۱ که ایناً که ایناً می ۱۹

سمه کنگرم من ام ه من ۱۸۱

بنجابی ، ہندی اور فارسی اشعار کا مجموعہ ہو۔ گرؤ نائک صاحب کی تعلیم کے تعلق ان کی تعنیق ہوکہ ان کی تعریب اکفوں نے فارسی پڑھی ؟

حبم سائمی (سائلم مطبوئه لا بود) کی دوایت به که اگر ونا بک صاحب
نے کچی ترکی بھی پڑھی، ٹرمٹ صاحب کا خیال ہو کہ" ترکی سے مرا و فارسی ہو
جواس وقت ملمانوں کی زبان تھی ، ٹرمپ صاحب کی تقیق ہو کہ اُن تقوم تب
یں نا ناک کے کچیواشعا رفارسی ملتے ہیں اگر حیم علوم ہوتا ہو کہ ان کی فارسی اگر حیم علوم ہوتا ہو کہ ان کی فارشی نی مطبوعہ ہمت ہی معمولی درجے کی تھی ۔ صاحب موصوف سکھتے ہیں کہ جنم ساتھی مطبوعہ لا ہور ہیں سے یہ الفاظ دیدہ دانستہ کال ویے گئے ہیں کہ ان کو فارسی ( اُرکی )
سے دا تفییت تھی ۔

طواکٹرگوکل جند نارنگ اپنی کما ب طرانسفار میشن اف دی کردیس گرونانک صاحب کی علیم کے متعلق لکھتے ہیں کہ ان کی تعلیم باقا عدہ نہیں ہتی '' اس امر کے ٹابت کرنے کے لیے وہ ذیل کی دلایل دینے ہیں:۔

١١) ناككى دوسرے الهبكى سقىدعالما نانهي .

رم) یه قول که ان کابهلاا سنادسلمان تهامسلمان مؤترخین کا تصرف معلوم دو تا هی چوریه چاہتے ہی که گر وجی کی آینده عظمت کا سهراتعلیمات اسلام کے مسراندهیں -(۳) فارسی کی صرورت اس لیے بھی نہیں پڑسکتی تفی که وفاتر کی زبان ہندی تھی -

رم) نبیتھ برکاش میں لکھا ہو کہ گردجی کا پہلااُ ستاد گوبال نبیٹات تھا جو سکول کامعلم تھا۔

ره، بدأم بمی مکن ہو کہ ناکات سیدس دروین کے سامنے پیٹھے ہوں

له صفر ۱۵۱ و ۱۸۲ مل ترجر گرنترها حب دیباج سه صفر

لېكن اس ئىرىشىبىر توكە ان كو فارسى بىر ياسنسكرت مىر كوئى نظر بىد الىمى بوگ ہويا تنہيں -

نین بہاں برسوال مہیں کہ نانک کی عظمت کس قوم کی تعلیم کی وجہ سے بدا ہوئی تقی مہاں تاریخ کا سوال ہی جس کے در بعے ہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ فارسی جانتے تھے یا نہیں اوراگر جانتے تھے توکس قدر۔

بہاں کے حقد بن جریفہ کی ماہ وہ آردومعنفین کی را ہ ل کا خلاصہ ہو۔ اب

ذبی کے حقد بن بہن طریقوں سے ہم اس مسلے پر روشی ڈالیں گے۔ پہلے بہل

گروجی کے ان حالات زندگی کا خلاعہ نقل کریں گے جن کا تعنی خاص طور
برمسلمانوں کے ساتھ ہو۔ بھرگر نتھ صاحب کے بادے بی ابنی اسانی تحفیق
بیش کریں گے اور بالا خوایک مختصر سے خاتے کے ساتھ معنموں کو ختم کرویں گے۔
بیش کریں گے اور بالا خوایک مختصر سے خاتے کے ساتھ معنموں کو ختم کرویں گے۔
سب سے ٹیانی جنم ساتھی ہی ۔ اس بی کوئی خوار آ ۔ دور از عقل معجزات تہیں۔
گروجی کے سید سے سادے حالات مرقوم ہیں۔ ٹرمپ صاحب بجا فرطتے
ہیں کہ امتداوز مانہ کے ساتھ ساتھ میں انتھال عن پیا
ہوتاگیا ۔ حتی کہ سب سے زیادہ مختلف وہ ہی جو لا ہور میں طبع ہوگی ۔ ہم
ہوتاگیا ۔ حتی کہ سب سے زیادہ مختلف وہ ہی جو لا ہور میں طبع ہوگی ۔ ہم
زیل کے شذر سے میں صرف ٹرمپ صاحب کی متر جمہ حتم ساتھی کی روایات
زیل کے شذر سے میں صرف ٹرمپ صاحب کی متر جمہ حتم ساتھی کی روایات
زیل کے شذر سے میں صرف ٹرمپ صاحب کی متر جمہ حتم ساتھی کی روایات

گرؤنانک الونڈی بی بیدا ہوئے،ان کی بیدایش سندہ مرحم مرحم مطابق سوسی المحمد اللہ مطابق سوسی اللہ مطابق سوسی مطابق سوسی مطابق سے والد تلونگری میں بیواری تھے۔ یا درسے کہ اس زیائے بی ملازمت حاصل کرنے کے لیے کسی فادسی عربی لیافت کی صرورت مہیں تھی۔ ہندی د فترکی زبان کے لیے کسی فادسی عربی لیافت کی صرورت مہیں تھی۔ ہندی د فترکی زبان

تقی ا وراسی زبان میں بھوڑی بہت جارت سے ملازمت صاصل بوکی تھی۔ بالاصاحب كى ابتدائ تعليم كي متعلق مختلف بيانات بي بنهم بركاش یں کھھا ہو کہ گر وجی نے گوبال بٹارٹ کے سامنے زانوے کمیز ترکیا کر بہت جلد وہاں سے اُٹھاکئے۔ آدی گنتھویں نیڈرٹ صاحب کے ما تومعے کے رنگ ہیں مكالم موجود براكثر معنفين مبرالمتا غرين كى اس دوايت يراعتبا دكرت مي کہ آپ کے بڑوں میں سیمسن نام ایک درویش رہا کرتے تھے ان کو گر وجی سے ب صدالفت عنى الفول فروحي كو فارسى زبان م تعليم دينا شروع كى ـ میکالف صاحب نے فاری علم کے ساتھ جومکالمر گروجی کا بوا تھاوہ درج کیا ہر گھروہ رکن الدین قاصی کے ساتھ ہوا اس میں سیرسن درویش کا نام نہیں اُ تا پڑمنٹ صاحب نے اس امکان کونسلیم کیا کہ گروجی نے سیجن سے کچداستفاده کیا ہو۔ ڈاکٹر گوئل چند نارنگ کا خیال ہو کہ گر وجی کو فارسی، سنسكرت سردوزبانون ميس كوئى زياده دست رس حاصل ندهى سكن شاگردى کے معالمے میں ہر دوا مکانات کونسلیم کرنے ہیں۔ اکثر مورضین کواس ا مر سے کہ وہ اپنی زبان میں ہے کلف فارسی کے الفاظ بوسلتے ہیں۔ یرخیال بیالے مرا ہے کہ افقوں نے عزوکسی استاد سے فارسی ماس کی ہوگی۔

بنادین آپ کا بہنوئی جی رام دولت خال لودھی کے مودی نوانے میں الزم تھا بیان ہوکہ وہاں آپ نے الزمت اختیادی گرطبیعت سے عبور ہوکر ملازمت ترک کر دی کہتے ہیں کہ دولت خال آپ کا بہت احترام کرتا تھا۔ فقرا کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کا ذکر بے صرطوبی ہے جہاں ک ہما واخیال ہی وہ

له عبد۲- س ۲۰۰ رطبع ستشمله می که دیمیونر برجم ساهی س که مرانسفارسین ا د دی کمفر س ۹

ہندومسلان کے امتیازے بالانتے مسلمان فقراکے ساتھ بیٹھتے اوراً تھتے تھے تاریخ بچاب وغیرہ بس ان تمام اولیاراللّٰد کا نام لکھا ہی جن کی خدمت ہیں ابا نانک نشریف ہے تھے کیے

بابرنامے ہیں گروجی کا ذکر کہیں بہیں آتا۔ البتہ گرنتھ صاحب ہیں ایک مقام بربا برباوٹنا ہ کا ذکر آتا ہی۔ نیزجٹم ساکھی مترچمہ ٹرمپ صاحب جی تفصیلی ملاقات کے ذکر سے خالی ہی۔ اس سے علوم ہوتا ہی کہ بابر کے ساتھ گروجی کی ملاقات کے افسا سے جی اکثر و بیٹیتر موضوع ہیں۔

داے بولارکوآپ سے بہت عقیدت تھی۔ بیھبٹی ذات کے سلمان راجیوت تھے۔ گر دجی کے ساتھ ان کے تعلقات بہت مخلصانہ تھے۔

طرمب صاحب المحقة بي كه با باصاحب كاسفر كم محفن ا فسانه برد اور اس بي كوئى اصليت بنبي ليكن معلوم بوتا بي كه افغا نشان ا ورايلان وغيره كاسفرا بب نخ كيا ا وروبال كے نقرا وصلحاسے ملا كيے اكثر معاملات بن تباولة خيالات بوتا تھا۔ آپ كے بم سفرلوگوں بي ايات مردانه ربا بي "قفے جو سرمقام يرآب كے ماتھ گئے۔

ش نے گزشتہ واقعات میں صرف ان باتوں کا ذکر کیا ہوجن کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ تھا۔اس ترتیب ولعیین سے ہمارا ایک مقصد ہوجس کا ذکر ہم اس منہون کے خاتمے برکریں گے۔ اب ہم گروگر نتھ کا مطالعہ کریں گے۔ دب ہم گروگا ناک کی فارسی میں دست رس کا حال معلوم کرمکیں۔

# (۲) سنحرو گزنته صاحب کامطالع کسانی

گرفائی صاحب کی تصنیف ہے معلوم ہوتا ہوکہ بنجا بی اشعاری فادسی
گرونائی صاحب کی تصنیف ہے معلوم ہوتا ہوکہ بنجا بی اشعاری فادسی
الفاظ بکٹرت انعمال کیے گئے ہیں۔ صرف "حب جی" پر ہی نظر ڈالی جائے تو
معلوم ہوگاکہ ن اشعاری فارسی کے نفظ بلا تکلف اکنے ہی یشلاً
الموسی المرسی فارسی کے نفظ بلا تکلف اکنے ہی یشلاً
المرسی کی نفظ بلا تکلف اکنے ہی یشلاً
المرسی کی نفظ بلا تکلف اکنے ہی یشلاً
المرسی کی ورسی کی کورٹ سے خیال

گم رئبعنی عام دجاگ رکبعنی دهنا

۲- گا وے کو حباہے دسے دور کا وے کو دیکھے ہا درآ ہدور (ایشاً)

> بادر-حاصر ہدور-حصنور

سورجنی نام درایا گئے مسقت نال الخ (ایفنال صفحهاا) مسقت نیشقت

 صفی ۱۲ و ما بعد برتقریباً برشعرین فارسی و دیک نظامور دیرید شلاً سفیدی، تیراکمان، فات، نظر زندر) بادشاه ریاشاه با زود، شمار، بفعلی (برنبی) غایبانه رکیبانه وغیره -

ٹرمپ صاحب ور دی محقین نے با با نانک کے جانات فارسی استعاد کا ذکر کیا ہو اس ہو اس کا شعاد جن میں فارسی کا سی کر کر کا پورا پوالی ظر کھا گیا ہو باجن کو کسی طرح فارسی کا شعر کہا جاسکتا ہو بہت کم ہیں جمیرے زیر نظر جو استعاد ہیں ان کی نوعبت یہ ہو کہ فارسی کے کچوالفاظ رعمومًا اسما ) ایک جگہ جمع کر دیے گئے ہیں جن کو جوڑ نے کے لیے باتو کو تی چیز موجود نہیں یا بعن اوقات بنا بی باگر تھ کی اصلی زبان کے ایک دولفظ شعر کے اندر دکھ دیے گئے ہیں جن کے طور مربی رگر دگر نتھ صاحب صفحہ دہ ہ الماحظم ہو۔

ا - ہیر ہیکا مہر سالک صادت شہدے اوٹنہ یہ اسلام شیخ مشایخ تا صنی مثلا اور درواین فئید

اس شعری جہاں تک میراخیال ہی" شہدے" ور" ا وَر" کے سواکوئی غیرف اسی بنہیں اس کے ما وجود شعر نو بالکل فارسی شعر نہیں کہا جا سکا ۔

۲ معدق صبوری صادقاں مبرقوسر توشر کا کیاں

ديدار يورك ....الخ الجناً صفحه،

بہلامصر عرب واعربی فارسی الفاظ کا مجبوعہ ہی میں کرمقصود میں کرمقصود جد حدد کھا تبد عمر موجود ایفنا میں الفاظ کا میں تنہ پائے ہی نہ پائے کی بنہائے ایفنا حیات یا ئے کہی بنہائے ایفنا

ه مرمعیت صدق معلی مق طلل قرآن مرم سنت یل روجا (دوزه) بوه سلمان کرنی کعبه سی بیر کمه کرم فاج (نمان) تسبی رسیعی سانت .....

شبی رسبیع) سانت ... ..... الح الفناً صغر ١٠٩

اس مثال میں اکثرالفاظء بی کے ہیں۔

نیز حنیدا شعار فارسی کے پورک کھی کہتے ہیں مکین وہ بھی ایسے نہیں جو بہارے کیے ایک سند کا کام در کے میں ابلا ختالوں کی سنبت زیادہ صاف اور واضح ہیں لیکن ایک دواشعار کا موجود ہونا چنداں قری دلیل نہیں ہی

ا- یک عرض گفتم پین تو درگوش کن گرار حقا کبیر کریم توب عیب پر دردگار ۱- دنیا مقام فانی ، تحقیق دل دانی هم سروی نے عزدائیل گفت دل بھی ندوانی ساندن بسر، پدر، برادران کس ست تونگیر اخر بیفیم کس نمارد ، چول شود تمبیر م سسب دوزگشتم در بهواکردم بم بری خیال گاہے مذکی کا دکردم بم این نیا حال گاہے مذکی کا دکردم بم این نیا حال ه - بدیخت میم چونجیل خافل بے نفارے اک

ر ماگ تلنگ محلہ پہلا) ہمیں کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے صرف اتنی ہی مثالیں کا فی ہوں گی۔ گرنته صاحب کے مطالع کسانی ہے ہیں جس لفظ پر پہنچا ہوں وہ یہ ہی کہ بہتے تو بقول ڈاکٹر گوکل جند نارجگ کے گردجی کی دوسرے ندا جب کی تنقید عالمانہ نہیں "ان کی زبان کا وہ انداز نہیں جو دوسرے ندا ہہب کے ایک جید عالم کا ہوسکتا ہے۔

ووم یرکه اگر محله اول میں جننے فارسی الفاظ موجود میں ان سب کو جمع کیا جائے توالیا معلوم ہوتا ہو کہ با با صاحب کے ذہن میں فارسی کے ہرت کم الفاظ موجود میں .

سوم جننے الفاظ موجود ہیں وہ بانکل عام سے ہیں۔ بنطا ہروہ الفاظ عام نے ہیں۔ بنطا ہروہ الفاظ عام نہان کے اندرلائے ہو جکے تھے یا اگر را تے نہ بھی ہوئے تھے توگروجی نے اکثر مسلمان فقرا کے ساتھ ملاقانوں میں اخذ کیے ہوں گے۔

غوض صرف گروگر نتو صاحب میں فارسی الفاظ کا موجود ہونا ہادے نزدیک اس بات کی کائی اور ئوٹر دلیل نہیں کہ گرونانک فارسی زبان کے ایک بلند پا یرعالم نفے جیسا کہ میکالف صاحب نے تحریر کیا ہی اوقتیکہ ان کی فارسی دانی کے حق میں اس سے بہتر دلیل نہ ل سکے جو تمام ارباب نظر کے نزدیک ججت قاطع ہو نہ بان میں غیر کی انفاظ کا آنا باکل معمولی اور عام بات ہی ۔ آج وزئیکر میں اورعوام کی زبان میں اگریزی کے صدیا الفاظ نے تکلف موجود ہیں ۔ صرف ان الفاظ کا موجود ہونا ہمیں اس فیصلے پر تنہیں لاسکا کہ کوئی شخص اس زبان کا ماہر مان لیا جائے۔

محرُونانک جی کی فارسی صنیفات معارت نے نہرت کتب نِعائماً صفیہ کے حوالے سے اکھا ہوکہ اِیا ناک

من علم اخلاق وتعتوف يرووتين كتابي ملمى بي مثلاً ١١١ إلى نامه ١١) واطلب رس مناجات ور بحرطوي را قم في ايك خطالا تبريرين أصفيه لا تبريري ك نام مکھاجس میں ان سے ان کتا ہوں کے صبح حالات بہم بہنجانے کی در توات کی اس کے جواب میں جوخط ان کی جانب سے موصول ہوا ہی اس کا ملحف یہ ہم کہ:۔ " ول طلب اود اللي نامم مردورسالول كيمُصنّف كانام معلوم نهيب واطلب نظمیں ہر اوراہی نامزشریں ہر ان سردورسالوں کو بابا نا نک سے کوتی نغتی نہیں ۔ نہرست بین ملطی سے ان کو بابا صاحب کی طرف منسوب کیا گیا ہی، جس کی وجہ یہ ہوئی کہ سر دونوں رسے لیے ایک مجموعة رسائل میں شامل تھے جن کے آخریں بابانا نک شاہ کی مناحات ہونے ہرستگار في غلطى سے تمام رسالوں كوبابا نائك شاه كى جانب منسوب كر ديا ہى - غوض دل طلب اوراللي مهردوبا بانانك شاه كى تصانيف نهيس مي "- بأتى ر ما مناجات کامعالمہ تو وہ گرونانک کی حب جی کا ترجمہ ہر جوکسی نے بارهویں مدی ہجری میں کیا ہی۔

گزشته بیان مصعلوم بِهَا ہوکہ بابا نا نک کی کوئی تصنیف فارسی ہیں موجود نہیں جرفحققین نے بابانانک کے عالم ہونے برزور دیا ہی الفریئ صرف اسی وجہ سے زور دیا ہو کہ گروگر تھ صاحب میں فارسی کی اُمیزش ہی اس کے علاوہ الحنول نے کوئی دلیں نہیں دی ۔

جہاں تک ہمارا خیال ہوگہ ونانک صاحب فارسی کے عالم سنتھ۔ ان کوسرف مفور سے الفاظ برعبور ہما جن کو دہ گردگر نتھ صاحب میں قشانوقاً استعمال کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہم بیکہ سکتے ہیں کراپ فارسی کی معمولی واقعنیت دکھتے ہیں کراپ فارسی کی معمولی واقعنیت دکھتے ہیں۔ پہلے ذکر ہو جیکا ہوکہ بابا نانک نے کئی ملاز میں شاہی کے

ساتھ ملاقاتیں کیں ان کی مہندا ور ما درا ہے ہندان کے کے ساتھ مبنیں رہی۔ اکثر مسلمان مُریدان سنے فی صال کوتے تھے ہیں ان حالات ہیں ان کی زبان یں فارسی عربی اف کا کہ ان اور ناگزیر تھا۔ مزید برکہ فارسی عربی کے جوالفاظ اور فقربے موجود ہیں فرہ بنی اسلی حاست ہیں ہبنیں بلکہ بچوای ہوگئ صورت ہیں ہا ہا جی فارسی کا ہموٹی صورت ہیں ۔ اہذا یہ تھیجہ زیادہ فرین صواب ہرکہ با باجی فارسی کا ہہت معمولی علم د کھتے تھے۔

**→** 

مینه ب مثنوی ببغیم مبراگی

سوائے اسامی بموبت الم سیرائی کھٹری قوم سے تعلق دکھتا تھا۔ اس سوائے کے آبا واجداد بنجاب بیں عہدة قانون گوپر فایز دہتے جلے آئے مصد مخزن الغرایب بیں لکھا ہے کہ مجو بہت راسے بیرائی مجن سرکارجموں کا دہنے والا تھا، شعروشاعری میں انھل سرنوش کا شاگر دہما۔ بینا نج کمات الشعرا میں ہیں۔

میکم بہوبیت لاسے بنیم اُذا د مشرب بن اِن فقراً ثنائی دارد و پین فقرمشق سے گزارد؟

مخزن الغرایب کی عبارت سے معلوم ہوتا ہو کہ بنیم بھی اپنے آبا و احداد کی طرح قانون گوہی عبارت سے معلوم ہوتا ہو کہ بنی اور وہاں احداد کی طرح قانون گوہی تھا کہ پنجاب کو چیوڈ کر دبی آگی اور وہاں نشیخ الشیوخ محدصا وق را بنالحی ؟) کی خدمت با برکت میں حا صر ہؤا۔ له یہ معنمون پہلے اور نیش کالج میزن میں شابع ہؤا۔

که نهایت تعب کا مقام آوکه سٹراے ابین ایم عبدالقا درصاحب ایم اے پر دفیر سلامیر کالج محکمتہ نے اسلاک دیو طوع ایم ایم عبری میں ایک صنون کے وو دان میں بنجم کو اکبر کا دربادی قرار دیا ہی (طلاحظ ہوص ام) یہ قطمتا خط ہی سکے قلمی مملوکہ بروف سیٹریری مقاب سکے قلمی مملوکت ہے نیورشی لائبر بری ش شیخ کے دم قدم سے اس وقت دلی بسطام بنی ہوئی تھی اور فقروتھتون کا ذوق ان کی برولت عام ہوگیا تھا۔ بنیم نے بھی انھیں سے کسب سعادت کیا۔

می کی دعنا میں لکھا ہوکہ بنیم کو نراین جن سے آننا شغف ہوگیا تھا کہ بالاخر دنیاکو ترک کردیا۔

سفینی تونگو کا مصنف بندرابن داس جوبنیم کا شاگر دلقا۔ ا بنے تذکرے یں لکھتا ہی کہ ثیں نے عمرے جودھویں سال بی سبغیم سے سباوم کیا تھا۔

تصانیف اور شخری قصص فقراے بهند کو بهندسان ی خاص شهرت ماس بچرد و بهندوناگل ماس بخا و در شخری المنفوص مثنوی فقراے بهند کو بهندسان ی خاص شهرت ماس بخا و مشفیق تذکره گل دعنای لکفتا به که بغیم کی کلیا ت بنده م الاشفار شپل شفیق تذکره گل دعنای لکفتا به که بغیم کی کلیا ت بنده م الاستفار شپل به به به که مصنف کا بیان به که ان دو کتا بول کے علا و چنیم نے کچوا و دصوفیان در الے بھی لکھے ہیں جنمیں "نواین جند" کے نام برمعنون کی ابور کو کئی کے درسانے نواین جند کی بجائے نواین بیرائی کی طرف نسوب بول جو بی کلے درسانے نواین جند کی بجائے نواین بیرائی کی طرف نسوب بول جو بی کارونا و

کلام اسنیم کے دیوان کا ذکر کہیں بھی موجود نہیں۔ اس کی نظمیات کا بنیتر کلام صفتہ فقروع فان کے حذبات سے لبریز معلوم ہوتا ہے۔ تصوف کا اس کے دماغ پر بہت اقتداد تھا۔ اسی ندیجی اور صوفیا مذد ہنیت کا آئر تھا کے دماغ پر بہت آفتداد تھا۔ اسی ندیجی اور صوفیا مذد ہنیت کا آئر تھا کے محل دعنا ربائی پورلائبریری فہرست جم۔ ص ۱۳۰) کے بائی پورلائبریں

ح مرص ۹۵ سکه مسرنگر می ۱۱۹

کہاس کا کلام زیادہ ترتصوف کے تعلق ہے۔ افسوس ہے کہ ہارہے پاس بنیم کی مثنوی کے علاوہ اس کی نظم کا منونہ بہت کم موجود ہے۔ اس سیاس کے کلام پرجامع نبھرہ کرنا حدام کان سے باہر ہی انہم نذکروں کے بعض اشعار بہاں نقل کرنے ہیں ۔ خان اُرزونے مجمع النفایس میں بی شعربینم کی طوف نسوب کیے ہیں بر

درفضا تعشق جانان بوالهوس الكانسيت

ہرسرے شابیتن سنگ ومنزے وارسیست

مم يو سيح از دل خورشيد عما يد برول

وه جير جامست اين كز وجمشيده كيدبرول

مرا ہروکمانے می کشد در بر، وے ترسم

که این در برکشید نها چوناوک دنورم اندازد

تذكرة روز دوش ين يرزباعي منيم كے ذكري ورج مى ..

دريا در موج ومورج اندر دريات محرزوات وصفات ق تفاوت ركياست

ای محوحقیقت نظرانگن بجاز بهدنگ جیال جاوه نماست

بنجاب یونیوسٹی لائبریری میں مثنوی بغیم کا ایک فلمی ننخہ ہواس کے

ذیلی اوراق میں سنیم کی کمچھ رباعیات بھی وررج ہیں۔ ہم ان میں سے کمھھ نتار کے تاریخ

يهان نقل كرتے إين :-

از چول بگذشته بے حگول بابد بور دسم است (... ؟) وسم چول باید بود

بَتَنِم نُقشَّ زُنُود برون بأيدبود اعمال بدونيك بطفلان بكزار

مرابست مركوحيروبازاركو بتغيم سخن عشق سجب نريار مكو زنبار جزا قرار زانگار گو كرجمله جبال ازتوحقيقت يرسند ويندش خلق لمحدد كمراه است عارف كه زاسرار ازل آگاه است در دیدهٔ حق شناس خورشید نگاه سرزدره که بمنی بهم وجرالداست فرات جبال را مهم نسيكومبني ای ول اگرآل مارض ولجوبین نود اکنه شو یا نمگی اوبینی دراکنه کم نگر که نود بی نشوی برگاه که سناز عیش بنیا وکنید باید که دل غمز دهٔ سنا وکنید بالثدكه از فقير نوديا دكنيد یاراں چودمے بیک دگر نشینید مننوی بنیم کی عام شاعری کے اس اجمالی وکرے بعد ہم اس کی مننوی کا حال کسی قدر تفصیل سے تکھتے ہیں جبیاکہ پہلے ذكرآ چكا ہواس كاايك شخه پنجاب بو بور هى لائبريرى بي موجود ہى - عام من كره نوسيون في اس كانام تصف فقرامي بندا لكما بح لكن جارى داس میں یہ نام سیج نہیں والاً اس لیے کریہ نام مُصَنّف نے نہیں رکھا تا نیااس لیے کہ متنوی کے مفاین صرف فقلے ہندیک ہی محدود ہنیں جگہ اس میں فقراع بند كے علاوہ بعض ا ورمسلمان اكا برصوفيركي حكايات كھى ابي -ہمارے خیال میں اس کو تفتق کے نام سے یادکرنا بھی کچھ زیا دہ تھی ہنیں۔ اس لیے کہ اس میں وبدانت، فلسفہ اور اسلامی تصوف کے نازک اور تطیف مسائل موجود ہیں جن تذکرہ فولیوں نے اس کو تصص کے نام سے یا دکیا غالباً الفيس اس كى خفيقى قدر قعميت كالحساس بنبي تفا.

اس چیزگو ٹابت کرنے کے لیے کہ شنوی کا جونسخہ ہادے سپنی نظر ہی وہ فی الواقعہ" بینچم "سے ہی متعلق ہی - ہادے پاس کئ دلائل ہیں مثلاً کما ب

کے اثنا میں بینم کا نام متعدد بارآیا ہو مشلاً ببغيم انسيت لبغيم زاصل نوين دا یما جوید کنار وصل نویش (ودق ۸) ېم پومن کس ورجهاں نوچ مباو كا فرو مومن يومن نبغيم مباد (ورق ۹۹) طرفه عهدم بورنبتيم بسيثس ازي آں جناں شاہاں فقیراں ایں جنیں رورق ۲۷) شطح نبَيْم، بينم كدور كلام شطح ببغم نبيست چوں شطح انام رورق ۱۹۸۰) كُلُ رَعنا مِي شَفِيْقَ فِي قصص فقراب مند كيسيد بي لكها بحكم اس میں بام دیو (نا مدیو) کی بُرِ لطف کہانی مُوجود ہی حیا تحیہ یہ تعقر ہارے ننے کے وری ۱۱۲ پرشروع ہوتا ہی۔ کی ب کا مطالعہ اس حقیقت کو بے نقاب کر دیتا ہو کہ یہ ضرور کسی مندوصونی کی تصنیف ہے۔ چنانچہ ذیل کے اشعاراس ا مرکا اعلان کرتے ہیں:-

منکر ما منگر اہل صف منکر ما منگر ارض وسما منکر ما ، منکردام وسیام منکر ما روسیاه خاص وعام رورق ۵۹)

کتاب میں مہندداولیا وفقراکی کرامات اوران کے معجزات کا ذکر ہو۔ بنجیبراسلام علی اللہ علیہ وسلم کی نعبت نہیں اور سے وہ چنر ہو جو کمان مُصنّفین کے نزدیک نہایت ضروری اورنا قابل صدف مجمی جاتی ہی بشروع میں مناجات کا ہونا ہمارے دعوے کی زرابھی تردید نہیں کرسکتا۔ ہندکو اندازخیال، ویدانت کے نکتے، کبیرونانک کی شطحیات سب اس چیزکو ثابت کررہی ہی کہ اس مثنوی کا مُصنّف بجز " بنعِم بیراً کی "کے اور کوئی تنہیں ہوسکتا۔

ا بینم کی وفات ساسالی میں واقع ہوئی تھی اس لیے یہ امر بغیم کی وفات سب یہ در ہوں ہوں کے زمانے ملاشاہ اور دارا شکوہ کے زمانے ملاشاہ اور دارا شکوہ کے زمانے ملاشاہ اور دارا شکوہ کے زمانے کی مجھ حملک ضرور بائی ہوگی . دارا نگوہ کا ماحول کچھ اس قدر صوفیا ندا در فلسفيانه معلوم ہوتا ہوكہ اس كے اكثر مندومنشيوں كے متعلق بيا مرابت ہو كەانھوں سنے تركب دنياكواحساس وجوداورعلت زندگى كى مصيبت كے ختم کرنے کا داحد ذریقیمجھا بنشی سپندر بھان برہمن نے دارا شکوہ کی وفات کے بعدع الت گزینی کرنی منشی ولی رام ولی نے بھی یہی راسندا ختیار کیا اور كلفت حيات كررك أرزوس مطايا أكرجي بغيم براكي كا وادافتكوه كے وربار سے کوئی خاص تعلق معلوم نہیں ہوتا تاہم نواین سیند کی محبت میں وہ بھی اننودرفته بوكيا ورعبراس مكرى كى راه لى جباب دارانشكوه كامقام تها. نراین براگی اورشیخ محاصا دق کے دوگونہ مواعظ سے اس کا قلب مجمع الہر س بن گیا فقایپنانچیشنوی میں ہم جابجان دورنگی موجوں کا سُراغ باسنے ہی جنگ كواگر غورسے د كيما جائے توان بي اسلامي ا ورہن رؤنھتوف كا رنگ عليمده علیمدہ یائیں محے اسی زمانے میں ملاشاہ (المتوفی سرائے میں بہت بڑے صوفی ا درِعالم تھے بیرمیاں شاہ میرلا ہوری کے شاگر دینھے اور انھوں نے بہت سی كابي مى كىمى أب يستنوى بنيم بن مصنف خنو وحضرت ملاشاه كا ذكركيا بن وه حير خو مستنس فرمو د ملاشاه ما شاه ما آل عارف اگاه ما سین انسال گر نبودے درمیاں اول واخر نبودے غیراں

ملاشاه كاار ملاشاه كاار سيبهت اثر پر بها حس كا كچوشراغ همين مثنوى مين متابع-

مننوی سنیم اور رسالطنبت ملاشاه می سے ایک ایک اقتباس ہم بیانقل کرتے ہیں:۔

#### رسالة نسبت ملّا شأه

برکرتهنیف کرده است کتاب بهرآورده است فصل و باب بابها درباین برجه که گفت اوزبر باب فصل و با بشگفت فصل و باب به در کتاب من عدد سے بهم نه در حساب من باب در توبه و توکل نیست فصل در صبر و در ممل نیست فصل در صبر و در ممل نیست فصل در صبر و در ممل نیست فصل من جز کے سخن نبود گرد و گوئی است باب من بود

گر کسے تصنیف مے مازدگاب مے نویسداندلال دفھل باب درکتا بم نمیست جیج و تا بہا درکتا بم نمیست جیج و تا بہا درکتا بم نیست جز ذکر خلا منتو بم نیست غیرازیک نوا عندلیب مست باغ وحدتم

سوخته جانے زواغ وحدتم

رقلی ق ۱۷)

مثنوى بغيم

ر قلمی ق ۱۹۷) مرید فغ

منتوی سبغیم کی زبان آنی زیاده شیری اورصاف نهیں نکترامنا حوزبان کی شریعت میں کروہ مجھی جاتی ہی بہت زیادہ ہی تاہم مطالب کے اظہار میں سبغیم کا میاب معلوم ہوتا ہی جو وہ کہنا جا ہناہی رالم سنطلے کے ذہن نیس ہوجا ا ہو حبیباکہ ہم ایندہ چل کر تفصیل کے ساتھ ہلا ہم گے۔ روحی کا انداز ببان مثنوی بغیم میں ندیا دہ نمایاں ہم یدر و می کے خاص الفاظ، ای عمو، ای واونواہ وغیرہ بہت ملتے ہیں۔ اس کے اسایل میں منظمت باکل نہیں اور نفتی اور بنا وق سے بائکل بری ہی ۔ وہ خود کھتا ہی۔ سکتھ بائکل نہیں اور نفتی اور بنا وق سے بائکل بری ہی ۔ وہ خود کھتا ہی ۔ سکتھ بائکل نہیں اور جے میں یہ بدل از سوئے حق

آل جیر مے أید بدل انسوئے عق بے منگف مے منگارم برورق رق

## مثنوي كي بعض خصوصيات

اب ہماس مننوی کی خصوصیات پرنگاہ طالتے ہیں بھامانعیال ہر کہ فارسی کے ہندستانی لٹریچرمیں مبغیم کی متنوی کو خاص درجہ حاصل ہی ج ذكراس متنوى كمنعل بهد بهت كم ذكركبي آيا بى اس ليع بم اس کی خاص باتوں کو تدرے تشریع کے ساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں،۔ مننوى ببغيم كاصطالعه بتأثا بحكيملى دوقى ببغيم ببراكي كروحاني استاد تحف متنوى غيم مولانا ے روم کے خیالات کی صدالے بازگشت معلوم ہوتی ہی جیم متنوی رومی کا شیلائی ہی جیانچہ کماب کی ترتیب،خیالات کی نوعیت،نصوف کے تفلسف کی جھاکسب باتیں اس حقیقت نفس الامری کوعا لم اشکاداکردی بي كه اگرچه سم في ملاشاه، نراين بيراكي اورشيخ صادق قدس مسره كي تصانيف اودفيوض صحبت كالتربغيم برثابت كيا بركين ايسامعلوم مؤماير كه بنعيم كااصلي سرخيمته فببض ا ورسعب سيے برا منبيع عرفان رؤمی خفامنيم كی مثنوی یوں شروع ہوتی ہیں۔ سے

ادبيات فارسي لمي جندوون كالبقه

حیثم نو نبارال روابیت مے کند دا د ہے تابی پرسسسل دادہ ام گرچو بوئے گل دوم از حود برول گاه پیچم سم چوزلفن ما بدار گاه مے جوشم بخم دررنگ کل چىبىت آل أتش برل حب الوطن

ول طبيد نها حكايت مع كند تازاصل نوورجدا افت دهام ككا و چون سبل طبيم ورنفاك وخون گاه گریم ہم بھرابر نؤ ہیسار گاہ نعرہ سے زنم برروسے گل أتش درسينه دارم شعلهدن

رمبغیم قلمی ورق۲۱۱)

ان اشعارا نبدائير كے ساتھ سانھ اگر مثنوى كے ان اشعار كو بھي راعيس توان کے اندرایک خاص مأنلت محسوس ہوگی ہے

مبشنواز في يول حكايت مكند کزنیتال تا مرا ببریده اند سينه خواهم شرحه شرحه ازفراق

بركيع كو وور مانداز اصل نوسي انش عشق ست کاندر فی نتا د

وز جدا ئيها مشڪايت مے کند ازنفيرم مردوذن ناليدهاند تا لكويم تشرح دردامستنياق باز جوید روز گار وصل نویش بوششش عشق است كاندر مخ مثاد ررومي يمكسن المريش صفم ٢)

مننوى رومى كى دوخصوينيس كرنسي سوائح يس كفيم كرنوى مننوى رومى كى دوخصوينيس كانسوسية منازدوي بهن صوسية

اس کاطرنفی استدلال معنی مثیل کے ذریعے دلی لانا ہی۔ دوسری تصوصیت به بح كد حكا بيون اورافسانون كي منسائل كي تعليم وي كن بوينجم ے اس معلط میں بھی شنوی کا تنبع کیا ہی۔ یہ رؤمی کا ہی ضیف معلوم ہوتا ہوکہ شنوی سنیم کے اندر کھیونہ کچھ جذب موجودہی۔ تیاس شیلی کو کا میابی

کے ساتھ نبا ہنے کے لیختل کی بلندی اور نعیالات پاکیرہ کی فراوانی کی مزودت ہوتی ہی دوتی عب بان کو لیتے ہی استینی کے ذریعے اس قدر آسان ا ورقربيانينهم بنا دينه إي كه عام عدعام أدمى عبى ان كى اصل بات كوباليتا بى بنيم كآخيل اكرجه آنا بندنهي الهم دولى كا بكاسادنك موجود بي مثلاً اس بات دكونا بت كرنا بوكه عارف برايك وقت ايسا أتا برحب اس کے بیے امالحق کر دینا جائے ہوتا ہو تو ایک کہانی کے بعداس طرح بیان کرتا ہوے ا من المانسش كند جو*ل مُسرخ دؤ نود انالنّار سبت لافش مؤ* بو گربراتمینه نست برا نتا ب سس ان دان باشدانا است جاب بین آناالبحرست گوشش ماندا گرفتد در بحب رقطره از موا س انالحق آن زمال نفتن سزاست مرد معنی آن زمان سفنن رواست مثلاً بیرتا بت کرنا ہو کہ روح انسانی یا اصنا فی کوجس انسان کے فنا موجانے کے بعد کوئی نقصان مہیں بہنچیا تواس کے لیے براندازافتیارکیا

رؤح انسانی ست یک روح جہاں دوح انسانی ست ہمچو آسماں گر ہزاراں خانہ ہا بر پا شود نور شمس اندر ہمہ پیا شود ور ہزاراں خانہ ہم گر و دخراب ہم چناں برخاست نوراً قاب وحدت وکثرت کے مسئلے کی تشریج کرتے ہوئے یہ انداز باین اختیار

بی ارسی و مرت کلیم اے فات منهم کن حرفم زرد نے التفات بحرو حدیث الکه در ارام بود این حباب و موج با گمنام بود گشت جون عمان وحدیث موجن شد حباب و موج وریابی سخن

نقش برآب ست بي بورج وجاب جبيت وصدت ابي والند اعلم بالقواب جبيت وصدت ابي ول به وقاب جبيت وصدت ابي ول به وقاب جبيت كثرت كلمت ابي نوبها درجيت وصدت ابي كل به درخف المجبيت وصدت ابي الم صف

وعدت وكثرت بود چون دوزوشب اين سخن بهرست ر بود در زيرلب

رق ۹۵ بومالعد)

حس طرح رؤتی کات فلسفه اورمسایل نفتون کو تمثیلی حکایتوں
کے ذریعے عام فہم اور دلحبب بنانے کی کوشش کرتے ہی اسی طرح بنیم لمجی
حجوثی حجوثی حکایتیں اور تصح لآنا ہی بعض پیردمرشد کے مکالے کی صورت
میں ہی ہجض حیوانوں اور غیردی اشیا کی تقا ریر ہی اور بعض نامور بزدگوں
کی منقولات ہی ہم ناظرین کی تفنن طبع کی خاطر بعض حکایتوں کو مع چیدہ
جیدہ اشعار کے یہاں نقل کرتے ہیں:۔

مرید ایک دفعہ حنبی کے کسی مرید نے اُن سے سوال کیا کہ آپ کس کا است سوال کیا کہ آپ کس کا مستور اِندھاکر تے ہی تو افوں نے فرمایا بنی کا ۔ ایک دفعہ بنی میرے کرے میں آئی آئے ہی کیا دکھیتی ہو کہ ایک جہا ایک سوماخ سے نکا الکین بنی کو دکھ کر وہ نی الفورا ہے بل میں گئی ۔ اس براس بنی نے متوا ترکئی گفتٹوں کی جہا ہے اس براس بنی سے استفال ، ضبط ، تمرکز خیال سے استفاد کیا ۔ بالاً خروہ جہائی کے بنے میں آگیا جینا نچراس کے بعد شائی اس بنی کو ما دی ما ہ سمجھتا ہوں اس سے بینے میں آگیا جینا نچراس کے بعد شائی اس بنی کو ما دی ما ہ سمجھتا ہوں اس سے بینے میں آگیا جینا نچراس کے بعد شائی اس بنی کو ما دی ما ہ سمجھتا ہوں اس سے بینے میں آگیا جینا کچراس کے بعد شائی کو ما دی ما ہ سمجھتا ہوں اس سے بینے میں آگیا ہے ہیں ہے۔

درطریقت با کم اندگربر مباش چندگریندت شخن با فاش فاش

مهتی باری کی حقیقت کوی مادی آنھیں نہیں ویکھ سکتیں۔ یہ مادی و ماغ اس کی کنہ کو بہیں یا سکتے بیکن ہم اس کی ہتی کو اس کی صفات سے جان سکتے ہیں اس محث کوایا فلسفی اور صوفی کے مناظرے کے ضمن میں باین کیا ہو حس میں فلسفی کو مسکت جواب دیا ہوا ورصحت کے ما اوراک و عیم وجوان کی تمثیل سے وجود باری پرائن رلال کیا ہو۔ ایک فلسفی ارباج ل میم موجوان کی تمثیل سے وجود باری پرائن رلال کیا ہو۔ ایک فلسفی ارباج ل میم موجود دہم اور قیاس اور خیال سے پاک اور بلند ہواس کی نائن اور اس کے ساتھ ملنے کی خواہش بھی جنون سے کم نہیں ہے اس کے ساتھ ملنے کی خواہش بھی جنون سے کم نہیں ہے آں کہ باشد پاک اندو ہم وخیال شد کے منافل اس کے ساتھ ملنے کی خواہش بھی جنون سے کم نہیں ہے آں کہ باشد پاک اندو ہم وخیال میں منافل اس کے ساتھ ملنے کی خواہش بھی جنون سے کم نہیں ہے آں کہ باشد پاک اندو ہم وخیال آپ

صحت کی میل ان کے اندر ذرّہ مجرعقیقت نہیں۔ بے خودی کو جنون استغراق اور معتقد کی میں ان کے اندر ذرّہ مجرعقیقت نہیں۔ بے خودی کو جنون استغراق اور معتود کو دوا گا اور معتی لاحاصل سمجھتا تھا۔ اتفاقاً وہ فلسفی بیار بڑگیا۔ ہر جنداس کا علاج کرنے تھے لیکن کوئی دوا کا درگر نہ ہوتی تھی ایک معوفی صاحب نے جب فلسفی کی علالت کا حال مناتو تیمار داری کی خاط معافی صاحب نے جب فلسفی کی علالت کا حال مناتو تیمار داری کی خاط معاض ہوئے اور بوجھا اجھار توفر اسے کر آپ اس وقت سب سے زیادہ سی معافر ہوئے اور بوجھا اجھار توفر اسے کر آپ اس وقت سب سے زیادہ کو سی معافر سیند فراتے ہیں۔ کہا اس وقت توصحت ہی مرغوب ترین مطالبہ ہو ۔ گفت صحت از تو خواہم ای جواد سیست جز صحت تمنا و محراد گفت صحت جبیب می گورونشان صورت و شکلش بیا ور در بیاں گھنت صحت جبیب می گورونشان صورت و شکلش بیا ور در بیاں گھنت صحت جبیب می گورونشان صورت و شکلش بیا ور در بیاں

ادبايت فارسى ين مندوون كارحته

مست صحت بے گماں دردوزگار

لیک ناید در نظر ای موست اد

. صوفی نے اس کے جواب میں یہ کہاکہ ئیں ' فات صحت ، کے متعلق سوال

كرما بون اورآبي صحت كيصفات كي تفعيل باين فرمار سي الراب

خصعت کی ذات کو کہیں د کھا ہو تو وہ بتلا ہے۔ یہ تواس کی صفات ہیں۔

فلسفی نے کہا ہ

فات او پاک ست از چون وجرا كفنت من ذاتش من ديدم بيع جا

صوبی ست

ا و چه دادو قدو قامت در نمود يا زحيوانست درارض ومسما

ذود گو با من اذاں صحت نجر

تندرست و بیات و فربه می شوم کی سیم انم آن زمان ده می شوم

صحت اً مد پاک از شیم و وجود نبیست درکوه و بیایان و دکان اذکھایا بی تربے یون وحگوں زودگو بامن توای وانش پرست گفت زال صحت نوانم من خبر کیک دانم این قدر ای دیده ود

اوحيه دارد رنگ از مشرخ وكبود ازجما واتست ياجنسس غذا ورد کا نہا ہست یا جائے دگر

تعلسفي كاجواب ٥ گفتصحت دالنے باسٹ د انود

اوست بيجيل اذكجاگو يمنشان

گفت جوں نواہی نوبیجوں راکنوں؟ الكه بيجين ست چ ل آيد برست

مى رسار چول صحتم ورجسم وتن مىشوم نعندان ورىجال بول جين

ا دبایت فارسی می مندوون کا حقد

گفت گر از ندمب نود مجزری ده بسوے وات صحت می بری ذات صحت ذات حق سن ای واس بیر لامکال بیری شوی منکر زمسیر لامکال

وصعف دا ہے ذات کی باشدوجور

کے بودیے وات وسفسٹس درانود

حقیقت بشری کام ایک فرضی کهانی می بیمسکد بین کیا ہوکہ انسان حقیقت بنا کی وجہ سے تعیقت عام

کونہیں باسکتا ورنماگر وہ خوداینے اندرابنی مفیقت کے اندرواپنے امرار کے اندر غورکرے تواس کواس تفیقت کا بتاجل سکتا ہے۔اس کا ایک ہی طریقہ

مرکدانسان این نودی کومٹا دالے اور کر حقیقت یں غوطرن ہوجائے۔ گرم مقصوداسی خودکنی پرمو تون ہے سادی کتاب ہیں سے اس کہانی نےسب

سے زیادہ اقم الحروف کو متا ترکیا ہی۔ کہانی یہ ہوکہ ایک دفعہ برف موج آب

کے پاس یا نی کی حقیقت کا سُراغ ، تکا سے کے لیے گئی، موج آب نے جواب

ویا ہوکہ خود تیں بھی عمر بھراس بیج وتاب میں رہی کہ شاید پانی کامنہ دمکیر

سکوں لکن بانی کا بتا نہ جلا اُؤ ہم ہم وونوں حباب کے باس حلیں شاید وہ بان کا بتا دے سے بنیا بیاب میں شاید وہ بان کا بتا دے سے بنیا نج برف اور موج ، حباب کے باس بہنچ بعباب

نے کہا کہ تمی خووایک عرصے سے بانی میں اپنا خبیہ تانے کھڑا ہوں اور مرابا

أبحه بن كراس انتظاد ميں موں كه شايدكہيں شا پيقصود سے يمكناري ہوج كتے

فکین افسوس کرمنوز کامیابی نہیں ہوئی اس کے بعد بنتی کھتا ہوے طرفه منگامے وطرفہ حاضت آدمی را بست چندیں غفلتے

بيج كس از نوشيتن أكاه نميت بيج كس را خود دري جاراه نميت

فضل حق باید که تا دل واشود فضل حق باید که دل مو یا شود

ا دبیات فارسی میں بہندووں کا بحقہ

ایں وجود عارفان واگہاں زود روسا زود بني روست آب خونشین را باز درعان زند حیثم بحثاتا به بنی دو کے آب كس بماروحيشهم براصل دكر جزعدم مبود تو برباكن علم اول وأخر مجمراب أمده تهمت ست ای نازنی برده نگاب تترع فان فأسشس كغتم مولبو

فضل حق دانی حیه باشد ای جوال برف داگوید که پهیش آقاب موج داگوید که خود را بست کند بازگوید مادف ما با حباب جلد کس ما برتعین مانظسر ایں تعتین با نباسشد جزعدم بالمن وظاہر ہمہ آب ا مدہ ' نام ونقش ومورج وبرف دسم جباب نام وصورت بيست جزويم الحعمو

اسىقىم كى ايك اوركها نى بوجس كا مفاديه بوكه ببت سى مجوليا ل ایک عمرصید محیلی کے پاس" حقیقت اس کے استعناد کے لیے کئی اس بزرگ مجیلی نے ویل کے اشعاری ان کوجواب دیا ،-

ساب دارد ما همیان را در کمنسار مهمیان در جست وجویش بے قرار

غرقه البيدواز وي بخرا الله الله الله الله المال الميد المرسنك مر

برج غيراب باست درجال زود بنمائيد مارااى مهان؟

غرض ید که اکثر مسایل کوروتی کی طرح حکا بیون اور نصول، مباشا اودمناظرات كصمن يس بيان كيا ہو ہمارا خيال ہوكداگر بنجم كى مننوى سے مننوی روی کی جاشی کو علیده کریس نوب مزه بوکر ده جائے نیتیم کی سبسے بڑی محصوصیت ہی ہوکہ وہ ہندوتعتوف کورومی کے رنگ کی پین کراہرا دراس طرح اہل معنی کے دلوں میں اثر بیداکرلیتا ہی۔

تصوف اوروبدانت كی طبیق ایک اور و در اسادی اور و سادی اور اسادی اور اسادی اور اسادی استون کو کراس می و بدانت اور اسادی افتون کو تطبیق و بینے کی کوشش کی گئی ہی ان مردو روحانی سلوں کے اتصالی مقامات کو نها بیت نوبی اور نوش اسلوبی سے بیان کیا ہی مثلاً تحتور استعراق ، بے نباتی عالم ، ونیا کا ایک وہم اور افسانہ ہونا ، وحدت الوجو د وغیرہ مسایل اسلامی اور من وتصوف میں مشترک ہیں ہم ان سب کو علیورہ علیورہ بیان کرتے ہیں :-

تصور واستغراق اس كاتشريج ايك كهانى كي من ين كى وجب كامفاديه بحكهايك دفعه ثناه زاده دارا سكوه ي بالمعل سے نصور واتخاق ك متعنى سوال كيا . بابالعل في جوكه ايك بهندوصوفي تف ايك مثال ك وربیعاس کمتے کوحل کیا تعنی ایک مران کوحب شکاری اینے وام میں ہے ا چ تو بېلے بېل وه مرن سخت پريتيان موتاهي ا ور**بېروقت جيج** و تاب مي ر<del>بې</del>ا ہی بھر شکاری ایستہ استہاں کی خوراک کم کردیتا ہے تااں کہ وہ منعبف اور کمزور مروجاتا ہی اوراس کمزوری کی وجه سےنقل وحرکت بھی ہہیں کرمکتا ۔ حب صونی پر بیر مقام اتا ہی تواسے تفتور کہتے ہیں ۔ پھر شكارى كوحبب نفين موحآنا بوكه اب بهاك نهين سكتا ا وراس كوايك قسم كأنس ہوگیا ہوتواس کے بند کھول دیتا ہوا ور بھراس کواست استفوری تقور ی خواک دتیا ہے تاآل کہ وہ شکاری کے ساتھ الفیت پذیر ہوجا اہر۔ اس صالت كانام تغراف بوابكس فيدوبند كي حاجت بني رمي جبائي المحابو . ج*رن* نماند حاجتش با بندو دام تبست استغراق درمعنی تمام

روتی کاایک شعر ہی ہے درمیان کعبہ رسم قبلہ ہمیت جبر عم ارغواص را پا جبار ہمیت

مع بنباتي عالم: اس كوايك اضافى صورت ين بيش كيا بح. وه ا فسا نہ یہ بچرکہ ایک دفعہ ایک او کے نے وایہ سے دل نوش کو کہانی سانے کی فرایش کی ۔ دایہ نے کہا ایک ماک میں ایک با دشاہ رہتا تھا جو بے ہم وجان تھا۔ دیار شیتی کا بیسلطان ال ومنال اورجاہ وشمت کے لحاظے اپنی نظیر تنهير ركمتنا تنعا -اس باوشاه كي ايك نهايت صاحب جال بي بي بعي تقيي ليكن بسمنی سے تفیم تھیں . با دشاہ کے اس عقیمہ کے بطن سے دوار کے بھی تھے۔ ایک توعدم سے وجود میں نہیں آیا تھا اور دوسرالط کا رنگ سے سے ابھی فارغ تھا۔ بیشنم ادے حب بڑے ہوئے نواکٹرشکا رکھیلنے جایاکرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک ایسے باغ بی پہنچ جس میں درخت اورسبرے کا نام تک مزانا ایمان شا ه زادون نے الیامحسوس کیاکہ اس باغ کی رونق خدر بریں سے بھی نہ یا وہ تھی۔ جس میں ہرطرف سرو کھڑے تھے اس بے برگ ونہال باغ سے ان شاہ زاود<sup>ی</sup> نے اچھی طرح میوے کھائے ۔اس باغ میں دو تالاب بھی تنقیر جن میں سے ایک مِن بِإِنْ بِي مَا يُقا اور دوسرا البعي مكسكمودا من مُركيا تھا۔ پيروه الاب جس مِن سرے سے پانی ہی مرتفاس کے پانی کی موجیں اسس مفتم کے منجتی تفیں. اس مالاب کے اندران دونوں شاہ زادوں نے عسل کیا یہا دھوکر و ہشکارگاہ كى طرف حيل كفرے بوئے سيشكارگا ه ايك تنكے كى نوك ير بقى اس شكارگا ه یں نہ کوئی ہرن تھا، نہ شیرو بینگ جاسم ان دونوں شاہ زادوں نے دوہرن

مارگرائے۔ ان ہیں ایک ہرن ابھی کا رحم ما در میں ہی تھا ا ور دومسرے کا نقش وجود ابھی تک بنا ہی ختھا۔ شاہ وزادوں کے خدمت گزاروں سے ان دونوں کو کہا ب کے سیے صاف کیا۔ اس صحابی کو کیا گا سامان نہ تھا اس لیے محبوراً ان خدمت گزاروں نے صحابے کو شے کو شے کو جھان مادا۔ ہزار تلاش کے بعد صحابے کیا گئیں دیا۔ اس محل میں دو ہری بڑی دگیں صحابے ایک کنارے بہایک محل دکھائی دیا۔ اس محل میں دو ہری بڑی دگیں اور میں ہوتی تھی اور دوسری بڑی اور بھاری ہوتی ہی ہے کہا دی ہوئی تھی اور دوسری بڑی اور محابی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہی۔

الغرض ان دیگوں میں آگ کے بغیر کھانا تیار کیا گیا ۔ کچیر گوشت کہاب بنانے کی خاطراگ برر کھا لیکن پنیں موج آب کی تقیس ۔ ناگاہ دو مہمان اس مقام بروارد ہوئے۔

اُن کا بیان تعاکه ہم موہم وامکان "کی بستی سے اُئے ہیں۔ ان مہانوں ہیں سے ایک تو ماور زاد ان رہا تھا اور جو دومسرا تھا اس کی انھیں دکھائی ہی تنہیں دیتی تغیبر۔وہ جوبے شہم تھا یوں بولا:۔

ایک شہری دوہمزاد و شیز و لوگیاں ہیں جن میں سے ایک اپنی کم مادر سے پیا ہی تاہم مادر سے پیا ہی تاہم مادر سے پیا ہی تاہم مادر دوسری رنگ ہی سے اناد ہو۔ بیشن وجمال ہیں دنیا میں بے نظیر ہیں اور اُ فتاب و ما ہتا ب ان کے حسن کے مقابلے ہیں ماند مرجاتے ہیں۔

حبب ان شاہ زادوں نے یہ قصر منا توان کے ول میں ان الاکیوں کا عشق جاگزیں ہوگیا اور الفوں نے اس شہر کی راہ لی ۔ ایک مدت تک جلنے کے بعداس شہریں جا پہنچے ۔

حب ان الطكيول سي ملاقات موئى تو سزار جان سي أن ير عاشق

ہوگئے ، وحرار الوکیاں بھی ف ہ نا دوں کے عشق میں بے جان ہوتی جاتی تھیں۔ اخران کا اکس میں نکاح ہوگیا۔ان الوکیوں کے ہاں دولوکے پیدا ہوئے جن میں سے ایک ابھی عدم کی قیودسے آلاوہی نہ ہوا تھا اور دومرا ابھی شکم کا زیدا فشین تھا۔

سب وہ شاہ نا دے اس طرح با مراد ہو گئے تو وہ اپنی نسبتی کی طرف والبی کسئے اور حب وہاں پہنچے تو دیجیا کہ کچر بھی مذتھا۔ اس کے بعد بنیم اس کہانی کوان اشعار برختم کرتا ہی ہے

ای جهال مانندای افغانهاست برکه بندد دل دری دیوانهاست فافلان طفلندوای هالم چوخواب یا خیال و یا حباب و یا سراب

غافلان راحیثم برصورت کشاد عاقلان را دیده برمعنی نتاد جیم معنی نتاد جیم معنی بین اگر حاصل شود صورتِ مردو جهان زایل شود

بحر بین باید نه این جاموج بین گریچه در موج است آن محالیقین بر دلال سر بر این جاموج بین مون کرند سر این این مون

آن دو تالاب و دوا جو و دو پور معنی کو بین آمد بے قصور آن کی فانی و دیگر مبہم است آن که زیں معنی شد اگر مبیم است

آن جير آمد در نظر ومم است وخواب ياسراب مست يا نقشے پر آب

آیں ہمہ خال وخط آمد بروجود ایں ہمہ آید عوار عن ور کنوو

دنیا کے مبہم ہونے کا مسلم عام طور پرسلم ہی - واس گیتائے اپنی کاب اریخ فلسفۂ ہندیں اس مسلے پر کافی پھٹ کی ہی - وہ لکھتا ہی:۔

که دنیا محص منود ہی سراب ہی۔ اس کی ظاہری دل اُدائیاں بے خفیفت ہیں اوران کا صحیح علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوسکتا حبب تک ہم " بریم"

کو نہ پالیں اور اس کو بالینے کا اور بالاخر خفیقت عالم کے جان پینے کا ایک ہی طریقہ ہر اور وہ یہ ہرکہ ہم اپنی عارضی ہتی کو ہتی کی ہیں محوکر دیں بھیر سہیں معنی بین انکھ حاصل ہو سکتی ہر اور حب تک دل تمام و واعی نفشانیہ اور خواہ شات سے پاک نہ ہو سکے مدافت کا داستہ ممناشک ہی اردائش گیتا اور خواہ شات سے پاک نہ ہو سکے مدافت کا داستہ ممناشک ہی اردائش گیتا ، سر ۲۲۷)

اصل علوم خدا کی ذات ہی اویدانت کا کیب اور آم مسئلہ ہی کہ نمام علوم کا مسل علوم خدا کی ذات ہی دائیں اور آم مسئلہ ہی کہ نمام علوم کا مرکز اور اصل ذات خدا وندی ہی بنغیم نے اس مسئے کوشنے شبی آئے کے مرکا لیے کی صورت میں بیان کیا ۔ شیخ شبی آئے ہے اس مسئے کوشنے شبی آئے کے مرکا لیے کی صورت میں بیان کیا ۔ شیخ شبی آئے ہی دنیا میں اصل علوم کیا ہی ج جنی آئے ہی جواب دیا اسے ہی تنجیم کے الفاظ میں نقل کرنے ہیں :۔

وات التداست أصل برعلوم نيست صرف ونحو وسخطب ونجوم اصل جمله علمها وات نعلا ست کو فروخش روش اين ارض وساست

گفت دیگر حبیت گفت غیاری نمیت چیزے در زمان ودرزمیں

کرامت عوام وکرامت نواص کرامت اسی چنرکو سمجھتے ہیں کرامت اسی چنرکو سمجھتے ہیں کرامت اسی چنرکو سمجھتے ہیں کرامت ہندیں ۔ وہ کہتا ہوے اس کے نز دیک پرکرامت ہنبیں ۔ وہ کہتا ہوے ایس کے نز دیک پرکرامت ہنبیں ۔ وہ کہتا ہوے ایس کرامت دوست واد دیسے خبر ایس کرامت دوست واد دیسے خبر

این کرامت میست مین امان ک کان کشدیایت برون انگاب وگل جبل د نا دانی زتو د کور ا نگنار سکهٔ دانش ترا بر دل زند

( ۲۹ ب )

چانچ کبیرے ایک دفعه کهاتهات ام حق گرشد فرامش نوب شد خوب شداز سر بلامغلوب شد

## الليات

عشن اورخد المهاركيا ہى-ايك مقام بر عشق اورخدا كوايك ہى جيز

كها بهر

گفت آل شخ عرب اندر کلام نمیست معبود جہال یک کس تمام

#### ہست گر معبود عالم یک کسے نبیت غیراز عشق ہیں حق رسے

ابنیم کے نزدیک دسم بھی خود خلاہی ہو۔ گفتا کے ایک بیان کے دسرا ورافتد اسے بامدیو کا تول نقل کرتا ہو حسب کہتا ہو کہ" خدا میرے سائی دیواد میں دہتا ہو ۔ ایک مغربی حکیم کا تول بالکل اس کے مشا ہر وہ کہتا ہو کہ " خدا النان کی سب سے بڑی مخلوی ہو " بنجم سے ابنے ال تول کو مسلمان مونبوں کے اقوال کی مدسے زیادہ میر ندر بنایا ہو ہ

آل که حتی نواند اورا خاص وعام ال که الله بست نامش در آنام او بود یک غنیهٔ گزاد من او بود یک غنیهٔ گزاد من قوتش از قوت بیشتم بود بر دو عالم در دو آنستم بود ایس سخن کا نست کال بخرصفا در کلام خولیتن کرد ایل نوا " بلم حتی در علم صوفی گم شود ایل سخن کی با ور مردم شود" با بود ایل آل سخن کال مردی با ور مردم شود" با بود ایل آل سخن کال مردی با ور مردم شود" با بود ایل آل سخن کال مردی با در دا کال سبت با مربیال داد ا خر ایل سبت با مربیال داد ا خرا میل داد ا خر ایل سبت با مربیال داد ا خرا با داد با با داد ا خرا با داد با با داد با با در دان با داد با داد با با داد با با در دان با داد با داد با داد با در داد با با داد با داد با با در دان با داد با در دان داد با در دان با در دان با در دان با در دان داد با در دان با در دان با در دان داد با در دان با در دان با در دان با در دان داد با در دان با دان با در دان

"من بزرگم از خدائے خود دوسال فنم ما باید که دریا بد مفال"

قدرت برمحال المبنيم كے نزديك خدائمى محال برقادر منهيں ـ كيو كماكر و محال برقادر منهيں ـ كيو كماكر الكے ـ و محال برقادر موتو وہ اپنے حبيا خدا بھى بنا سكے ـ اگر خدا چاہے كم انسان كوا بنى حدود ممكت سے باہر نكال والے تو نهين كال سكتا ـ اس بريداعتراض واد و موسكتا تھاكہ خدا انسان كو نميست سے مست ـ مستمست مس

تبغیم اس کا جواب یوں دنیا ہوکہ جو چیز کھی" ہست" ہوسگتی ہو اس کونمیہ ت منہیں کہ سکتے اس لیے پرنظریہ باطل عقم زاہر کیونکہ دنیا میں کوئی شی بجز خدا ہست نہیں لہٰذاکوئی شی نمیست نہیں ۔

مظاہر استیم کے نزدیک صفات اور مظاہر، ذات اور اصل خداوندی مظاہر کے سازنہیں بلکہ تعیقت میں صفات ہی ذات کے چہرے سے بردہ اٹھا ویتے ہیں ج نکھفات دنیا میں اللہ تعالیٰ کا مظہر ہیں اس لیے انھیں کو ذات تک رسائی کا در لعیہ تجھنا چا ہیے۔ در اصل صفات ہی ذات ہو ۔

دنگ وصورت گرج وہم الما کو پر در نگا ہت جلہ آیات آ مدند گر بظا ہر سے اتر ذات آ مدند در نگا ہت جلہ آیات آ مدند دئیگ و صورت ہم باشد غیر تی نبود جو در کون ومکان

بس حيرم بيسي زمن الرحبم وحال

نبخیم نے دات، صفات، توحید ننزیج بشیمیم، و حدت کنرت، وجود، عدم، مهر و قیم بر جمال و جلال مطلق اور مفید و غیره پر مجبی کانی بحث کی ہور وہ خوا وید تعالی کی ذات کو اصل محقا ہی بیکن انسان اور کا کنات عالم سب ذات خوا وندی کے اجرائے البنف کہ بیں فعدا کو جو لوگ منزه منتظمی سب ذات خوا وندی کے اجرائے البنف کہ بیں وہ بھی غیر صحیح وصدت تو ذات یہ ہی کہ دات منزہ ہی اور حدث تو ذات خوا وید نظر من اس کی صفات کنرت "بی اور بیکٹرت حقیقت بی و مدت تو ذات کا مظمر ہی بہتی کی دوصفات قراد دیا ہی کا مظمر ہی بہتی کی حوصفات قراد دیا ہی کا مظمر ہی بہتی کی حصفات قراد دیا ہی کا مظمر ہی بہتی کی عقیدہ ہی جو خلاک کو اللہ تعالی کی دوصفات قراد دیا ہی ۔ یہ یا نوان لوگوں کا عقیدہ ہی جو خلاک کو اللہ تعالی کی دوصفات قراد دیا ہی ۔ یہ یا نوان لوگوں کا عقیدہ ہی جو خلاک کو اللہ تعالی کی دوصفات قراد دیا ہی ۔ یہ یا نوان لوگوں کا عقیدہ ہی جو خلاک کو اللہ تعالی ہی نیتے ہیں یا ندوشتیوں کی

طرح یزداں واسرمن کے تایل ہیں ایک ویرانتن کے نزدیک قبراور جلال کوئی شی ہی ایک ویرانتن کے نزدیک قبراور جلال کوئی شی ہی نہیں ، مایا کی کا رفر مائیاں گئا ہ کا خیال منودا ورسراب سے زیا دہ کچھ نہیں ۔ بظا ہر بنجم نے یہ خیال اسلامی تصوف سے اخذکیا ہے:

فرات واحب فراحب فراحب کوایک سمندرست شبیم دی گئی ہو جس میں فرات واحب کوایک سمندر سے شبیم دی گئی ہو جس میں فرات واحب کوایک سمندر میں سات ہیں کا تنات ارض اور لا کھوں کر وٹروں آسمان اس کی وسعت وات کے اندر مدغم ہوسکتے ہیں ہے

ا الدرد المرسل الله المدرسيان جول شجر عالم بودوروی نهان در تعین است جول شجر عالم بودوروی نهان در تعین اسب گفتند اورا ماسوا جول محیط حمله اگد نات حق آسان خواندند اورا در نظر بنتیم نی ایک اورود وه بیه که هم خدا وند تعالی ایک اور وه بیه که هم خدا وند تعالی ا

کوانبست، بھی کہ سکتے ہیں۔اس میے کہ جواس مادی جسم وصورت سے فائغ کومنبست، بھی کہ سکتے ہیں۔اس میے کہ جواس مادی جسم وصورت سے فائغ ہوجس کے اندر ما وشاکی فطرت نہیں اس کونمیت بھی کہ دیا جائے تو کچھو ہرج نہیں ہے

> آن که پاک از فطرتِ ماوشاست نبیت گر گو بند او راهم رواست

ا وحدتِ وجود المحصوفيه كامئه صوفيه كاسب سے بڑااصل الاصول وحدتِ وجود المجد وحدی مئه میں نوحید کے معنی ہیں کہ خدا کے سوا دنیا میں کوئی شی موجود ہی سب خدا ہی خدا ہی ونیا دنیا میں کوئی شی موجود ہی سب خدا ہی خدا ہی ونیا بین نعد دا ورکٹرت جو محسوس ہوتی ہی وہ محسن اعتباری ہی اور زیادہ قابل توجہ نہیں بشیخ ابوسعید ابوالحز کہتے ہیں ہے

واحد ویدن بود مه واحدگفتن

.... که توحید خلا مولانا دوم بمی فراتے ہیں سے

المح مزامان انديك كس بيش نميت

جزخيالات عدد البيش نيست

تبنيم بھی ايك صوفى ہونے كے لحاظ سے وحدت الوجود كا زبروست

متبغهوسه

طبوهٔ آل پارسسیم اندام بهست مظهر یک طبوهٔ توحید بهست ور بهمه موجود یا معدوم بهست وربهمه عام ست یا خود خاص بهت حید بهمه بے مطلبی و حید غرض حید امیدو و ایم و حین خون حید بهمه افعال و آثاد و صفات این جیس گویندا دباب شهود این جیس گویندا دباب شهود گر بهم ادواح یا اجسام بهست
گر بهم تحقیق یا تقلید بهست
گر بهم مشهود یا موبوم بهست
گر بهم انواع یا اشخاص بهست
حیرب اط و حیه جوا بهر چه عون
حیر تولی وجه طبا یع حیرحواس
حیر کواکب حیه جماد وجیه نبات
فی الحقیقت نیست غیرازیک وجود

## إنسان

وحدت انسانی اسانی ایک بید بیدان کاظاهری اوراعتباری فرق ان کے دائی علویں کوئی فرق بہیں پیداکر سکا ۔ کفر دایمان بھی ایک نور کے دوشعلے دائی علویں کوئی فرق بہی پیداکر سکا ۔ کفر دایمان بھی ایک نور کے دوشعلے بیں ۔ اصل میں فات سب کی ایک ہو ہے کا فرد مومن فرگی و بہود ارمنی و گبر و ترسا و جبود

بیج کس از جود حق محروم نیست سترای معنی کبس منبوم نیست سر بهم را داد حق برگ داذا

گفت آن کناس اکر مرد سفیه کسندان نخشتهٔ بین نقیه حیثم تو بر بیشه وکسب اوفقاد وانش و برشت تمامی شد بباد تو کسب وصورتم کردی نظر از ره معنی نقادی بے خبر توکه غیراز حق نداری برزبان از کجاکناس گفتی این زمان کا فرو مومن فرنگی و بیمود ادمنی و گبرو ترسیا و جهود طوه به نے ذات من بهست ایجان غیر ذاتم کسیت درکون و مکان گربه بنید حیثم هونی سوئے غیر باز ماند مرکب هونی زمیر

با كى تن نميت مقبول خدا يا كى دل بهت بين حق روا حبشنکرا جاریہ نے خاک دوب سے بہ باہمیں سنیں نواز خو درفتہ ہوگئے اورکھنے گئے سے

خوشین ما این نمان بشناختم سربادج معرفت افراختم بیش ازی حیثم خرد برموج بی مجربی شدای زمان حیثم اذبقین حقيقت الحقائق البيم كنزديك انسان مفصد كاينات بو، مركز حيات بو

ا جامع صفات خدا وندى برى مظهر زات برى انسان كى

حقیقت سے اکارکرنے والافدا کا منکر ہو یتفیفت الحقایق سے انکاری ہو انسان

اگرمنر سایا بروتا توشا بددنیا بی بروئے کارماتی ب

كُلُّنُ عالم تُحَلِّى كَاه تست تحميمُ افلاك درووا ه تست این زمان و آسمان و مهروماه گردش دؤران صبح و شامگاه

علوه الم النف الم المنابع المن

<sup>شب</sup>لی ومنصور در عالم نو ئی ظلمت وهم نور در عالم تونی

ہم نوئ مقبول ومسعود زمال ہم نوئی البیس مرددوجاں

وحش وطيراندر حبال جمله توئ خوب وزشت اندر زمان جملزلوكي

ہم گلی، ہم برگ وہم شاخ و ٹمر ہم نہالی، ہم تبرزن، ہم تبر ہم نوئی تمکین وہم کمویں تو تی ہم توئی پروٹی وہم شیرں ٹوی

بهم ٰتوئی مسرور وہم ٰمحزوں ُوئ ہم تو تی بیلی وہم مخبوں توئی

مرتب ستر کا جامع کو مرانب شد کینی میں بین کی تفصیل بیری ا مراتب ستر کا جامع کو مرانب شد کینی ہیں جن کی تفصیل بیری ا

ں) وحدت حفیقی کا مرتبہ ہماں وعدت دات کے بغیر کوئی چیز موجود

نہیں۔ وہ ذات بے صفت کی حبوہ گاہ ہو۔ لم میکن معدد شیخی، (۲) عالم معنی ۔ حبال اعیان ٹائتہ کا اندراج ہوتا ہو کسکن اس کی حقیقتِ اصل کھی مخفی ہی۔

رس) عالم أدواح (١٧) عالم مثال (٥) عالمراجبام

(٩) مزبرًا نسانی - بيرزنبه پانچون مراتب كا جامع بوك

جا مع جمله مراتب **دان** اوست هردوعالم در پرا ثبات اوست جبيست انسأل حثيمة آب حيات حيسيت النال مظهر وات وعفات کال نشد در زات انسال برملا بهيج وعنفي نبست اذاوعها نبضل ېم مريد و ېم کليم و ېم فدير کو بود سٺ ليتهٔ حمد و نعوت هم سميع وسم عليم وسم بصير وصف تنفنم بهست حي لالموت

درمیان ماه وانخم ناب تست درسیبیری وسیابی یک هنباست جزتو و گِر کیست درار من ویما گر کنی باور زمن داور توئی خوبش را بشناس وخود راکم ملان از تو آمد عالے اندر کنود انسان کا بیر کمال ہوکہ وہ اپنی مہتی کو مٹا ڈایے،

درمیان موج و دریااً بهتست درنم و زبری چوآهنگ صالست عین استیای دیے زاشیا جدا بین تر از چرخ بینا در توی توبهال واتی که آمد در بیان آں توئی کال بے بدن داری وجور

نودی کا استیصال ابنے آب سے غانل بوجائے تب وہ اس بات کی سے معدید، ته كك بهني سكتا بح ، تب وه ابني مقيقت سي أكاه موسكتا بهي مم م مبيتون

اور کلیفوں میں مبتلا ہیں ان کی وجر بہی ہو کہ ہمارے داغ میں احساس وجود موجد دہر۔ اگر ہم اس مجود کی علت سے رہائی پا جائیں توا بری خوشی، دائی مسرت کو حاصل کر سکتے ہیں بنو د فراموشی اور بے خبری ہمیں خدا کامحبوب بناسکتی ہی۔ شیخ ابوسعید کا قول ہر کھے

با مارسبیش و با خودنشیں

بہتیم نے بے شارمقامات پراس جیز پر زور دیا ہی اس کا عقیدہ ہی کہ خوف وہراس، غم اور مصینت سب اسی وجود کے طفیل ہی اگر اس وجود کا خاتمہ ہوجائے تو یہ تمام شکایات رفع ہوسکتی ہیں ہے گر کمال خویش خواہی ای جوال دور افکن خوشیت ما از میاں گر کمال خویش خواہی ای جوال کی شوی آگہ زا سرار نہاں او خود ما برنداری از میاں کی شوی آگہ زا سرار نہاں

#### رفرح

دؤح کے تعلق فلسفیوں ہیں انتااف ہی۔ موجودہ فلسفے ہیں دؤح اوراک کا نام ہے۔ دؤح کو وہ کوئی الیم تعلق سیم بیٹے جس کا تعلق خاص شخص کے ساتھ ہے۔ ہر خص کی خاص دؤح بہیں ہوتی بلکران کے نزدیک تمام دنیا کی ایک روح ہو جو آفتاب کے نزر کی طرح یا آسمان کی طرح تما مہاؤل ہما مہاؤل کے اندوزندگی تھر رہتی ہی۔ حبب انسان مرح آباہی تو دؤح کو کئی نقصان یا گزند نہیں ہی تجیا بلکہ دؤح وسی کی وسی ہی موجود رہتی ہی۔ حکما ہے اسلام ہیں سے دؤمی کا بینجیا بلکہ دؤح وسی کی وسی ہی موجود رہتی ہی۔ حکما ہے اسلام ہیں سے دؤمی کا بینحیال ہی کہ دؤح حبم سے علی وی ایک روگ حبم سے علی دایک روگ حبم سے علی دایک روگ حبم سے علی دایک بی بین ہی بین ہی بین ہی بین ہی موجود بیک بین ہی جبم کے فنا ہوئے سے اس بر اننا ہی اثر بڑسکتا ہی جنا ایک ادی گر براک خاص اکے جلے جانے سے نیتی سے دئی مثنوی ہیں اسی قسم کے برایک خاص اکرے جلے جانے سے نیتی سے دئی مثنوی ہیں اسی قسم کے

خیال کا اظہار کیا ہوا وراس عقیدے کونانک جی کی طرف منسوب کی ہوکہ فرائی بدن کے بعد دوح انسانی کو کوئی گزند منہیں بہنچیا بلکہ وہ بائل متاثر ہی نہیں ہوتی دوح ہات انسانی یا دوح اضافی ساری دنیا کی ایک ہی دوح ہر اوروہ فنا نہیں ہوتی ۔اس کا تعلق کسی مکان سے نہیں اور نہ کسی زبان سے ہو۔ وہ ہمیشہ ایک ہی طرح قائم رہتی ہی ہے۔

گفت نانک در کلام خوشتن چرل کند پر واز جان از قیدتن به توقیت با توقید می اسال مرمخفی بود من کر دم عیا س ایک خص سے بوجھا کہ خوابی بدن کے بعدر درح کہاں

جاتی ہی ۔ عارف نے جواب دیا ہے درجواب روح انسانی ست ہمجوں اُفقاب روح انسانی ست ہمجوں اُفقاب روح انسانی ست ہمجوں اُفقاب روح انسانی گر نہ ورجہاں منزلش در فہم ورائے اُمدے جوں معاد ومبدائش ذات فلاست بازگشت اوجہ دانم درکجاست روح انسانی ست ہم جواساں کر مزادان فانہ ہم گردد خواب ہمجناں بر پاست نور اُنتاب

#### دبر

فلسفے میں دہر کواکی خاص حیثیت حاصل ہو۔ تبنیم نے بھی دہر کے متعلق اپنے خیالات ظاہر کیے ہیں اس کے نزدیک دہراور فات باری میں کوئی فرق تہنیں جس طرح فات باری میں وحدت وکثرت کاسلسلم وجود ہی۔ دہرکا ینات کے اندرجاری وساری ہی۔ سارے عالم پر حاوی ہی۔

دنیایں اختلاف شنون دہرہی کی وجہسے ہو۔ ہرشی دہرکی تا بع ہی۔ دہرا الله کی طرح ذائب باری کا جا مع نرین ام ہی ہے

و سراسم اعظم التدمست عادفان و عاقلان و عالمان المال المعدود المال المعدود الم

## شجددامثال

بیرائس کاایک مشہور مسلم کو کہ جم کے اجزا جلد جلد فنا ہوتے جاتے ہیں اوران کی جگر نئے نئے اجزا اسے جاتے ہیں بہاں تک کہ ایک بدت کے بعدانسان کے حبم بیں سابق کاایک ذرہ بھی باتی نہیں رہتا بلکہ بالکل ایک نیا حبم بیلا ہوجانا ہو لیکن بونکہ فوراً بُرانے اجزا کی جگر نئے اجزا اس جاتے ہیں اس بیکسی وقت بہلے جبم کا فنا ہونا محسوس نہیں ہوسکتا. روقی کا قول ہو ہو اس بیکسی وقت بہلے جبم کا فنا ہونا محسوس نہیں ہوسکتا. روقی کا قول ہو ہو اس بیکسی وقت بہلے جبم کا فنا ہونا محسوس نہیں ہوسکتا. روقی کا قول ہو ہو بیل ترا ہر لیخظ مرک ورجعتے ست مصطفط فر مود وزیا ساعتے ست ہرنفس فو می شود و دنیا و ما بیا خیراند نو شدن اندر بقا مراسم جوں بوئے فر فو مے درمد مستمر ہے می ماید در جبد بینیم بیل سراح کا خیال ظا ہرکرتا ہی ہی بینیم بیل سراح کا خیال ظا ہرکرتا ہی ہی بیل بیل کرتا ہی ہو کہ کرتا ہی کہ دو نظر تا شود کمشون ماذت سربسر بر تجدد ہم کمن یک دو نظر تا شود کمشون ماذت سربسر بر تجدد ہم کمن یک دو نظر تا شود کمشون ماذت سربسر

این وجود واین عدم را کاروباد

ایکی معلوم ستر دوالمنن
حیثم بکث ا ی عزیزنیک نؤ
خالق طبقات حبم وجال شود
رفتن خوردیش لیکن کس ندید
کردنت مبود نجر ای تورجال
اک نوی دا حبیب حال مولوی
اک نوی در کهنگ ست د موبو
جا مها پوسٹ ند تازه برزمان
مزرعها م بخته ست د باید درو
تانشینی در صف ایل یقین

بهست در تجدیدا مثال اشکار يك نظر برنطفه نود هم بكن اندك اندك برترتي إكاو نطفهات بنكرجيان انبان شود رفت نوردتین کلانی شدیدید اً مدودفت ست ایں جاایہ بال کہنگی سٹ دمستعد آں نوی کهنگی رفت و لؤی آورد رؤ آدم وحیوال نبات ۱ می نوجوال برسه لاخلعت دمديق نوبنو این تنجدد در سمه ا فراد بین

ان مسایل کے علاوہ اور بھی بہت سی کام کی باتیں ہیں جن کو ہم بخوف طوالت نظراندازکرنے ہیں۔ ہم نے اپنی طرف سے تبخیم کے حالات برکوئی دائے نہ نہیں کی اور حتی الوسع اس ہند فلسفی کے خیالات کومن و عن بیش کرنے کی کوشش کی ہی ۔ امیے ہی کہ ناظرین کے لیے اس مشنوی کامطالعہ ول جی سے خالی نہ ہوگا اورایک ہندوفارسی داں کے فلسفیا نہ خیالات معلوم کرنے والوں کے لیے کا فی فائدہ بخش ۔

**─**→☆·-

# إفتناس ازبرائع وفالع

لاله اندوام خلق کا حال اور خیلی کالج میگزین با بت فروری موجود می صفحه ۲۸ بر سیر فروری موجود می صفحه ۲۸ بر سیر محد عبدالله ندن که ماتفا سوجود می برشین آمریج برحقهٔ دوم جز ۳ صفحه ۱۱۲ بر بروفسیس سوری نے بھی اس کا حال دیا ہی، وہاں دیمینا چہیے۔ اس وقت اس مصنف کی تصنیف برائع وقا سع سے ایک اقتباس درج کرنا مقصود ہی جو تاریخ بنجاب سے تعلق رکھتا ہی۔

برای و قائع کے بعض اجزا کا انگریزی ترجہ شابع ہو جکا ہر (دیکیو حواشی صغی ت ابندہ) گرکا ل کتاب کی مقتنف کے بیش نظر ندینی اس کیے کتاب کا پورا حال اب یک سامنے ہیں آیا ۔ جندسال ہوئے لا ہور کے شمیری پلاول کے ایک علمی گھوالئے سے اس کتاب کا کال نسخ بی سے نیاب یؤیور سطی لا تبریری کے ایک علمی گھوالئے سے اس کتاب کی مفصل کیفیت بہاں درج کی جاتی ہی۔ کے لیے خریدا اس نسخے سے کتاب کی مفصل کیفیت بہاں درج کی جاتی ہی۔ براح وقائی کے بیعض اجزا با ڈلین، درام پورا ورعلی گرطھ بیں ہیں علی گرطھ والا اس خدرا تم سطور نے درکھا ہے۔ اس کا منبر ف واح کا اہری ورق ای سطورہ ارائی وقائی کے کے کے مفات کی بیوایش میر بے پاس محفوظ نہیں ہی اس نسخے میں برائع وقائی کے کہا میں اس نسخے میں برائع وقائی کی مفول کی مفتی ہو گرخود مصنف نے کتاب کا نام برائع وقائع اور شوری نے کتاب کا نام برائع وقائع درکھا تھا۔ المیٹ نے دہنو ہا تعال کیا وہ فلب منیارالدین خال رئیں لوہارہ کا نام برائع وقائع درکھا تھا۔ المیٹ نے دہنو ہا تعال کیا وہ فلب منیارالدین خال رئیں لوہارہ کی ملیت کھا از پر نہیں می درنسی ما مور شفیح ماحب تدولات خاص)

کی مرف پی نعلیں ہی بینی

را) واقعه الیت نادرالخ (بنجاب بزیره کی کنفے کے ۱۹۳۰ ۱۹ ۱۹ ب کا موا د) سٹوری کے ہاں اسی فعل برزند کرہ کو منحصر سمجھاگیا ہر د رم) نسخه سوائخ احوال ( ونسخه بنجاب بونیورسٹی ۲۲۹ ب ۲۳۳ ۱۷) رم) احوال سینردہ روزہ سفرگڑھ مکتیسر (ونسخه بنجاب یونیورسٹی ۱۸۰ ک

"ما ۱۹۲ (ب)

على كره هدك نشخ ك أخريس لكها بى:-

« دبست (کذا) جهارم ذی قعده سند صدر سنالله هم دو گهرمی دوز بلند شده به حوایی قدیم شاه جهال اً باد به خط فقیر اند دام صورت تحریر پزیرفت "

اس عبارت سے بعن لوگوں کو گمان ہوا ہو کہ یہ نسخہ بخط مصنف ہو لیکن ال نسخ بہ بعض فاحش غلطیاں موجود ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے یہ بادنہ ہیں اسکا کہ مخلف جبیاذی علم مُصنف ان غلطیوں کا ادتکاب کرے۔ پر وفیہ محمود خال فیرانی کے کتاب خالے بی ایک نسخہ رباعیا ہے خلف کا ہی جو بخطِ مصنف ہی ۔ اس کا خط علی گڑھ کے کتاب خالے بی ایک نسخہ رباعیا ہے خلق کا ہی جو بخطِ مصنف ہونے کا علی گڑھ کے نسخے سے مختلف ہواور آنا بجتہ ہو کہ اس پر گمان خطِ مصنف ہونے کا بے تنگ ہوسکتا ہو۔ اس نسخے کے آخری صفحے کا عکس اس درائے بی حوالے کے بیت تنگ ہوسکتا ہو۔ اس نسخے کے آخری صفحے کا عکس اس درائے بی حوالے کے بیت تنگ ہوسکتا ہو۔ اس نسخے کے آخری صفحے کا عکس اس درائے بی او پر کی عبارت کی بجا کے لکھا ہو تنگ ان از نسخہ الالہ اندوام خلف گراسی نسخے کے ورق عبارت کی بجا کے لکھا ہو تا ہی ہونے کے جو تنگ میں اس بخط فقراندرا می خلف باتمام رسید " بی ظام بر ہو کہ کا تب بے بعض عبارتیں اصل نسخے سے مخلف باتمام رسید" بی ظام بر ہو کہ کا تب نے بعض عبارتیں اصل نسخے سے مخلف باتمام رسید" بی ظام بر ہو کہ کا تب نے بعض عبارتیں اصل نسخے سے مخلف باتمام رسید" بی ظام بر ہو کہ کا تب نے بعض عبارتیں اصل نسخے سے مخلف باتمام رسید" بیں ظام بر ہو کہ کا تب نے بعض عبارتیں اصل نسخے سے مخلف باتمام رسید" بیں ظام بر ہو کہ کا تب نے بعض عبارتیں اصل نسخے سے مخلف باتمام رسید" بیں ظام بر ہو کہ کا تب بے بعض عبارتیں اصل نسخے سے مخلف باتمام رسید" بیں ظام بر ہو کہ کا تب بے بو تھیں عبارت میں اصل نسخے سے مخلف باتمام رسید " بیں ظام بر ہو کہ کا تب بے تابعی اصل سے اس بی کہ کا تب بی کا کھوں کا تابع کی کا تابع کی کا تابع کے دو تابع کا تابع کی کی کا تابع کے دو تابع کی کا تابع کی کا تابع کے دو تابع کی کا تابع کی کی کی کا تابع کی کی کا تابع کی کی کا تابع کا تابع کی کی کا تابع کا تابع کی کا تابع کی کا تابع کی کا تابع کی کا تابع کا تابع کی کا تابع کی کا تابع کی کا تابع کی کا تابع کا تابع کا کا تابع کی کا تابع کی کا تابع کا تابع کی کا تابع کی کا تابع کی کا تابع کا تابع کی کا

ان نصلوں کی ترتیب پنجاب یونیورٹی کے تسنے کے مطابق نہیں ہو

بعینہانقل کردی ہیں اور بعن جگہ یہ لکھ دیا ہے کہ مصنف کے نسنے سے نقل کیا ہو۔ اس طرح علی کُر حروالے نسنے میں مبنط نفیرا نندرام ' غالبٌ مُصنّف کی این تخریر نہیں بلکسی کا تب کی ہی۔

بنجاب بونبوسٹی کے نسخے کا حال میں تفظیم ال ایخ × ایخ ہی۔ نی صفحہ السطور ہیں کتاب کی بہلی نصل رحب میں اللہ ہم کے واقعات سے شروع ہوتی ہوا ورضا تے کی تاریخ ال جمادی الثانی سالاللہ ہم ہور مصنف سرالاللہ ہم ہی ایک جگر رص ہم ۱۱ بر) کتاب ہیں جابجا واقعات کی تاریخیں دی گئی ہیں۔ ایک جگر رص ۲۳ الرب برب عالی النظام ہوا ور دوسری جگر رص ۲۳ () برب کی معلوم ہوتا ہم کہ کتاب کی ختصفیں مختلف شوں میں معلوم ہوتا ہم کہ کتاب کی ختصفیں مختلف شوں میں کھی گئیں بینی حب واقعات مندر حبر کتاب وقوع پزیر ہود ہے نفے یا عنقریب میں کھی گئیں بینی حب واقعات مندر حبر کتاب وقوع پزیر ہود ہے نفے یا عنقریب ہو کے تھے۔

فهرست محتویات برآنع وقائع ابعد که که بهاری ایام بهاری ایک دن گوشته تنهائی بین بیشها نقاکه مجهد کونیال آیاکه اسا ندهٔ سلف جنهون این دن کوشته تنهائی بین بیشها نقاکه مجهد کونیال آیاکه اسا ندهٔ سلف جنهون این ماایخ کی بنیا در همی دافقون نے دوسرے لوگوں کے سوائخ تو ایکھ گرا بنے احوال کو قلم بند ندکی "اگر فقیر بیض حالات خود را تقلم آرم خالی از لطفی نخوا بد بود بلک بتقریخ خاطر عاطرار باب وحد وحال که سمزه شان مال اندخوا بد افزود" اس لیج به چند اوراق مکھ کران کا نام برابغ و قابع رکھا .

اوراق مکھ کران کا نام برابغ و قابع رکھا .

مضاین کی تفضیل حسب ذیل ہجڑ۔ ورق ۲ ل؛ خوش لوائی عندلیب جلم ازرنگیں بیانی برگس گل درمنتفار، ورحمینتان گارش بعنی سوائے برسیل یادگار رحمیشاہ کے زبانے
میں اور نواسب فتما والدولہ جین بہا در نصرت جنگ کے ہم رکا ب
رحب شکالا مع کے بہلے عشرے بی معتقف کا سیروشکارکو جانا) اسی
ذیل میں نعریف سرشف (ورق س از) اور الحم بحرمعانی چول مواج
واکست عنانی عادہ بتھریب تسوید کیفیت سیرعالم آبی کرما تم
حودف وا آلفاق افتادہ (دوق الاز) کے عنوان بھی ہیں۔
ورق مدب، توجہ ہمایوں رقم خاریش شکہار تبحر پر شرح جش طوی نور جشم کو مگار
(اللہ نتے سکھ کی شادی کا حال بو بہت وصوم وصام سے صاللے مو
ٹیل رجائی گئی ، اس تقریب کے خمن میں مصنف نے وقایع حضور وائی اور سوائے وربا دکھی بیان کیے میں (ما افتاع ب اور سوائے وربا دکھی بیان کیے میں (ما افتاع ب اور سوائی سے خوان میں مہتوں کے خلاف بھم کا ذکر بھی ہو۔
اور سوائے وربا دکھی بیان کیے میں (ما افتاع ب اور سوائی سے خوان میں مہتوں کے خلاف بھم کا ذکر بھی ہو۔

ورق ۱۳ د سوائح فوج نصرت موج نواب صاحب وزیرالمالک مرادالمهم سپرسالار واحوال کوشمالی بوانعی بهگومت تعین مقهور ما دنی سعی بها دران تشکرظ فراثر [اس کے متعلق و کیموانشا ہے انند رام طبع وہی شائل عص س

ورق ۳۵ ب. متوجدگر دیدن نواب صاحب وزیرالمالک بهاود مدادالههام براه کمن بور بادادهٔ تحصیل سعادت طازمت حضرت خلیفهٔ دین و دولت مجمنور بُرِ نوار .

ورق به ب .... حکامیت شور بوحالی .... (سلام الدم بسده به جلوس کا ایک سانع مشق و محبت جوشاه جهال آبا دمین واقع بُوا) درق ۱۹۱۸ ب .... بعض اخبار وربار دبی - ورن ٨٨ لدجند تغرقفنمن فعدا يمضرت ظلّ الهي .

ورق ۹۹ گرد مخصت شدن نواب ساحب وزیرالمهاک اعتما دالدوله چین هم درنصرت جنگ دنواب امیرالامرا بها درنصور جنگ درسنه مغدیم از مبلوس والابرائے بیم کشم و کھنی که عبارتست ازمر برشه .....

درن ۱۵ ب .... تحریر سوائح تشریف فراگر دیدن حضرت گیها ب ندادید ولت سرک نواب صاحب جمده الملک بها در وامیرالا مرا بها و و وستاک راس کی شمنی سرخی بی تعریف نیم بردیوان خاص که براس حاوس افدس آرانگی جرمرفته (۱۳۵)

ورق ٥٥ ب ... رقيم احوال سيروا العشق بندراب.

درق ۲۳ بسسه حوال تولد حبر گوشدام مصما حب سیگه ( دیر هستال تا میر ایس الله میر الله میر الله میر الله میر الله می حبلوس) ( میر مُقتف کا پوتا ہی)

ورق ۴۸ ز تعربین بزم ہولی۔

ورق م ، ب تحریر ا عرائے سیرے کدانم حوون مختص را انفاق افا و استان کشر میرنا می اوسی ارمعتقد به راج الدین علی خان آوتو و الاله سیوک رام بمیرنا می فی به محدیان و تواند اور اپنے لڑکول کے ہم او ورگاہ خارج خطب لمحق والدین کی زیارت کوجا تا ہی و باغ مختص کا بھی وکر کرتا ہی اس عنوان کے شمن یں (۲، ب پر) ایک او عنوان ہی بینی : احوال میاری کد را تم حودت درایام گزشته کشید و دوشمن ایں ،اجرا میریل نقل منجور رسیدہ و

ورق ۸۰ ( اندیشیکا ه خلافت دستوری یافتن نواب صاحب وزیرالمالاک تا ۱۰س ۲- بها در نصرت جنگ بنا بزنبید سنرتیل اشقیاسی وکعنی باجی راژ در سنه نوزدیم عبوس والانونس بدبیر وجوب شمشیرای برگزیدهٔ دولت سنرا رسیدان آل فته .... وچل دریاق راهم سطور برکاب عالی بود کارش معفل حال خود برتیاری فلم بدایع رقم انشا نمود.

صمنی سرخیال المباده المبادی المباده وریالمادک بها درسیرالاراده المباده المبادة المباده المباده المباده المباده المباده المباده المبادة المباده المباده المبادة المباد

تعربیف نواب صاحب وزیرالمالک بها در (۹۹) ....نخر پرسوانخ مشکرنواب صاحب بها در.... (۹۸)

۱۰۴ او عنیافت کردن میزام محد قلی صاحب برانم اسطور (مراه الدیم) ۱۰۴ ب - مدبیر ترتیب انجمن نگیس ترانیمن ار شرف الدین علی پیت م، سراج الدین علی خال آرزو ، محد حال د توانه و غیره کے ساتھ میم عبسی) ۱۱۰ ب شوخیها کے طبیعت برسر منظم آرائی ... را یک ناچ کی محبس کا حال) ۱۱۸ ب وافعه البیت ناور و سانح الیست غربیب که درسال ۱۱ ۱۱ بهجری از براا ب روافعه البیت ناور و سانح الیست غربیب که درسال ۱۱ ۱۱ بهجری از

بوهمونیها سے نصا درہندستان بو نوع رسیدہ وبربیں ہا دکار در یں اوران بریشاں رقم زرو کلم برا بعے بھار گرد یدہ، اس فصل کی ضمنی سرخیاں ، نزول صاحب دهیم وافسرملکت ایران بندد بناله .... (۱۱۴) درودموکب خابی در افاح لا بود... (۱۲۰ب) نقل نامهٔ عبدالباتی خاس وزیر والی ایران (۱۲۱ و) بهماوال بنجاب (۱۲۱ ب)

حسب النماس عده ما دى با دشابى ا ندمركز نعلافت بحركت كدك الوينطفرطراز محديثنا بى (۱۲۴) ()

بابهدگرد دونوردا فواج با دشاهی و فشون شاهی در قصبته کرنال و برگر دیدن ورق کاربرنگی و نگر ( ۱۲۵ ل)

دفعه دوم نشریف بردن محدثاه بادشاه غازی به ادروسه شاه جمهاه وبانفاق داخل جهارا کادگردیدن واقسام امورغوبیبروسه کادارن بادادات امتدرا۱۳ ا

احل مبرشرف الدين على ببايم (١٣٣١ ل) رجوع قلم باليج انشا بانسل ما جرار ١٣٣٨ ب)

سرم فرشت داتم سطور (۱۳۷)

دفعهوم نشرلین بردن محدشاه بادشاه نازی تبخریب عنیافت در [ بقام بودن ؟] شاه عالی جناب دشاد و نورم مراجعت فرمود بردات خانه وکوچ ازشاه جهان آباد سمت پنجاب ۱۳۸۱ ()

سعی کلک بدایع بگار بتحریر وقایع دربار رومهاب نقل عهدنا مهاست که حسب الاسدعا بے امنا بے سفا ہی کاربر دازان سلطنت محمد شاہی بتحریر ش پر داختر وجی اکرائی کاربر دازان سلطنت محمد شاہی بتحریر ش پر داختر وجی اکرائی این میں موالت کارگر اوان صاحب ملکت ایول ساختند رومه الله ب نقل رقم شاہ بری شاہ دی جا ہ روه الی گرفتن الورنی طفر طراز شاہی انگاب الک برسبیل استعجال و اتظام یافتن مہام ظروب دو کسی انگاب الک برسبیل استعجال و اتفام یافتن مہام ظروب دو کسی انگاب الک برسبیل استعجال و اتفام یافتن مہام ظروب دو کسی انگاب الک برسبیل استعجال و اتفال مورث بقل یافتن مہام ظروب دو کسی انگاب الک شان محمد شاہی راہے انگاب انگاب الله و مسترکر دیا ہی دو کا خررسینش بالک زمیندادی خدایا دخال آن مصدر حرکت لغور و و اگر درسینش بالازمت ہمایوں و مشسترگر دیا نامر جرمش بزلال عغور ده ۱۵ ()

مزنیة تانی رسیدن نواب اعز الدوله بها در بر برجنگ درادوک ظفر قرین و بعد می سعادت ملازمی شمول مراهم گردبین انجاب فرال دوا سے ایران زمی (۱۹ ۵۱ ق) تنمیا حوال خلا یا دخال عباسی حرکت الویه جهال بیجا سے شاہی از الکهٔ زمیندا دی خدایا دخال جانب قندها دما بادهٔ خراسال و دستوری یا فتن نواب اعز الدوله بها در سجانب مثنان (۱۵۷ ب)

ا مورگر دیدن محدصالح بیک بایش بان صدیاتی وکریمبید افتار بان صد باشی ازجناب شاهی تبقریب بداکردن کم شدگان تشکر ظفرانر ددرشمن این از قرق بفعل رسیدن مقدمات دیگرده ۱۷

اه الميث كى تاريخ مين اس ففل كى جن يسطور كربعة ترجيختم جوجاً ابو كه اص: نبات

نقل رقم ہمایوں رہ ۱۵ ب

ازیشیگا فضل وکرم خلافت وجهان بانی مرحمت شدن اضافه بنزاری فات وخطاب سیف الدوله بها در دلیر بنگ به نواب عزالدوله بها در دلیر بنگ به نواب عزالدوله بها در دلیر بن کرمت عنوان بها دراز دو سرنفضل و مهر بانی (۱۹۰ ب) نقل فرمان مکرمت عنوان فلک شان محدشا بهی ضمن عطام اضافهٔ بنزاری دات بنام اعزاند لمه بها در آمن خلور نظر خلیفهٔ اللی (۱۲۱ ب)

ادرمال گرد بدن دری بربیل نقد صحوب پان صد ماشیال بجناب شاهی (و) از حنور ما مورگر دیدن میرنجم الدین مها در حبهت رسانید خزانه تا بدلایود (۱۶۲ ب)

نقل رینع قضانبلیغ محاینایی که درمقدمهٔ بان صرباشیان بنام سیف الدوله بها در دلیرجنگ صدور یافتر ۱۲۳ ال

نقل عرض واشت نواب سیف الدوله بها در دلبر دبنگ، آن نطور نظر خلیفه اللی بجناب افدس اللی محدث مهی رسو ۱۶ ب

بنخریک یا داور پهاسے آن دون افزای خمینتان شفقت برداری فرسادن شاه جم جاه دالی میوه براس محدشاه با دشاه غاندی ۱۹۱۷) فرسادن شاه جم جاه دالی میوه براس محدشاه با دشاه غاندی ۱۹۱۷) نقل منشور کرامت گنجر محدشا هی بنام سیف الدوله بها در دلیر جامت منمن عطای الوش (۱۹۱۰) نتماحال بان صدباشیان راین کرمت دسیدن میرنجم الدین خان بها درمعا و دت کردن محفور (۱۲۱۱) نواب صاحب سیف الدوله بها درمعا و دت کردن محفور (۱۲۱۱) نواب صاحب سیف الدوله بها درمعا و دت کردن محفور (۱۲۱۱) بریخارا و اور گنج و ۱۲۰۱)

[ بہاں سے جندا وراق غایب ہیں اس کننے کی آخری سطر علی گڑھ کے مننے میں ورق مہم الر برختم ہوتا ہی مننے میں ورق مہم الر برختم ہوتا ہی مسئے میں اس بیان کے بعد عنوال ذیل ہی -

" نسخة سوائخ احوال" رص ٢٩ بتا ٢٠ أى يه باين جارك لنسخ مي أكم

آئے گا۔ دیکھیو ۲۲۹ بتا ۲۲۳

۱۴۰ أر[سيرجي لري] اس عنوان مسطمعنف من جونفسل لكمى الراسك الماكرية الماسك المائي اولات است المستنطق المائي المائي

۱۸۰ أو احوال سيزده دوزسفر كمتنيسر راس فصل كيا خرير الم النسخة اندرام مخلص )

المان المنظرة بن ترها بيعنوان اس فصل كے اخري مركور بي تيروع ميں المان سفر بي تروي الم معنون الم اس فصل كے اخري مركور بي تيرون ميں المبارك مصالح المحام كورون المان المبارك مصالح المحام كورون المراح من احوال سفرين الم هم جاد المعام كار المنا كرا مدكے دون ميں المحط فقيرا ندرام محلق " ختم ہو مجمع كى اكدا مدكے دون ميں المحط فقيرا ندرام محلق " ختم ہو مجمع المحاد المراح المان المبارك كو دسم سے ایک دن بعد" افر منظم كام كار الله الله كو دسم سے ایک دن بعد" افر منظم كام كار الله كار ال

۲۲۹ ب رسیفی سوانخ احوال آئین تاریخ بنجاب کے دانعات ازجادی ان بر ۲۲۹ بر کسی دانعات ازجادی ان بی مسال المدین کاریخ بنجاب کے دانعات ازجادی اللہ بی مسال المدین کا بیادی اللہ بی مسال المدین کا بیادی اللہ بی مسال المدین کا بیادی اللہ بی مسال المدین کے دانعات از جادی اللہ بی مسال المدین کا بیادی اللہ بیادی اللہ بی مسال اللہ بی مسال اللہ بیادی کا بیادی اللہ بیادی کا بیادی کارگزار کا بیادی کا بیادی کا بیادی کا بیادی کا بیادی کا بیادی کا بی

خاتے میں مصنف نے کھا ہو گرمیوں کی دات ایک ہر گردی ہی اور اور افراط بادسموم سے دم خفا ہوتا تھا کہ ابر آیا اور زور کی بارش ہوئی ہھٹای ہوا جینے لگی ۔ اس وقت پر کتاب تمام ہوئی یا مدتے است کہ در ماغ تصنیف و تالیف ندادم لیکن اذاں جا کہ در ہی جند ماہ از بوقلم نیہا ہے چرخ طرفہ انفت لا بہا بردو سے کاردسیدہ برا سے عبرت واکا ہی بعض نما فلان بہت فطرت کہ در اندک تغیرا حمال از جامے دون ایس ورتی جند کہ محنوب سے بشرع استفلم اوردم یا تغیرا حمال از جامے دون ایس موال امراز وی فی معنوب کی معالی اموال اور مینو فی

ذبل کا قتباس جوبراتیج و قایع سے لیاگیا ہر وہ موضوع بالا پردوشی خالتا ہر معلوم ہوتا ہر کہ عہر مغول میں ا مراکی موت کے بعدان کے اموال بحق باوشاہ صنبط ہوتے تھے۔اس کا تجبل ذکرتا رکنوں میں جا بجا متا ہی۔ چند شامیں درج ذبل ہیں :۔

عہداکبری میں مغدوم الملک سنائی ہیں فوت ہوئے نو قاضی علی بجہت معقیق اموال " نامز دہوکر فتح پورسے لاہور بہنچ بہت سے خزاین و دفاین نکے ان میں شخیدان میں شخید مالملک " کلے ان میں شخید مندوق خشت طلا" بھی تھے جو اگورخانہ مخدوم الملک " سے برا مرجوسے میں سونے کی افیشیں مع کتاب خوائے کے واضل خزائہ عامرہ " ہوئی مزتن آلتوائی کی براین طبع کلکتہ مصلا کہ ج ہم اسا، در باوا کہری طبع لاہور مرجوب میں سے شرح ہوا یہ ر دفتر تمانی واقع سطور مربی کھا ہم : بابت اموال مخدوم الملک بنا یک سے دکھی ہی اس کتاب کے اخریں کھا ہم : بابت اموال مخدوم الملک بنا یک با جمادی الاولی سناؤں ہو وقع شد رکنا ) اس کے نیج ایک دوسرا نوط ہم کا جو بعد میں سیماگیا ۔ اس کی عبارت یہ ہم : بنا دیج میا ہم شہر پودا لہی سام میں ان

وجوہ تحویل شیخ فیصی تحویل مقصود شد۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مخد فی الملک
کی صنبط شدہ کیا ہیں رقل یا بعض شیخ فیصنی کی تحویل ہیں رہیں اور شیخ کے
فوت ہونے کے بعد کسی اور شاہی تحویل دار کے حوالے ہوئیں شیخ فیصنی واصفر
مسنط مجاوسی) میں فوت ہوا بحود شیخ فیصنی کے اموال بھی صنبط ہوئے ہا شالا طرم
ج م ص ۱۸۹ پر ہی وقت ہوا زمتر وکہ شیخ جہار ہزار وسرصد کیا ہے صحیف فیس سرکار
بادشاہی صنبط شدہ۔

للابرايوني (٢: ٢٠٦) ين سيناه كرواقعات مي لكهما الوكه عليمهام اور كمالاے صدر على النزنيب ٢ اور ٤ دبيج الاول كو فوت ہوئے".ومالها ك این هردو درساعت در حجرما تغل گر دید و بیار خبرگفن محتاج بودند" ..... پیر واقعات عبدالبری کے تھے۔ عب جہانگبری کی اسی قسم کی صبطیوں کا ذکر بهارستان غيبي زرجمة انكريزي طبع التلكائم) بس بعي تعض تعفل مجكمات م عبد شاه جهانی میں صبطی اموال اُصف خاں ابوالحسن اعتمادالدولم برا در كلال بورجال بيم كا واقعم بي كيا - باوت امرج ٢، حصر وم ص ٢٥٩ ير اس كى تفصيل يور دى ہوكه اصف خاب كى علالت ميں شا ہ جا بعيادت کے لیے گیانواس نے وض کیا کہ"سب نقود واجناس جواس ورکم ہ کی عبورت سے حاصل ہوئے بسرکا دِ والا کا مال ہیں اس لیے کہ جمع ا موال سے ہون صرف یمی ہوتی ہوکہ اولاد اور تعلقین کورفاہتیت اور جمعیت حاصل سے اوروہ ک بوخن نے ترجم آئین (۱:۱۹۱) بی اس کو دہرایا ہی ۔ درباد اکبری (ص ۲۹۸) کے بيان كاماً خذ بهي غالبًا يمي بمو خدكم لما" رعبدالقا در بدالوني كردر آرمي تعدا دكتب سيار مزار چوسودی بر جوغلط معلوم بوتی بی دان نیزد کیو اکس کاسفرنامه انگریزی مرّت ناسر رساله ارج) ص ۱۰۴ او اکبرنول اعظم دا زونسنط سمنه) ص ۹۳ س

صورت مراحم باوثابی سے کما نیبغی حاصل ہے ؛ اُصعف خال کھے مرہے مے بعد حمی لاہور کے علاوہ جو ہیں لاکھر کے خرج سے تیا رہوئی نفی اوراب دارا شکوہ کو عنایت ہوئی دوکر واریجیاس لاکھ کی البیت کا نقد وحبنس باتی رہا رجواہرات میں لاکھ مُ إِكِي النَّرْفِيانِ بِيانِيسِ لا كُورِي ، رُبِيهِ إِيكَ كُروْرُ يَجِينِي للكُو، طلا اللَّت ونَقْره اللات تنمیں لاکھ وابیے کے، دعجرا جنا متعبیب لاکھ کے) گوا غنا دالدولہ کی وصبیت بیٹھی کہ اس كانقد وُحنِس تمام داخلِ خزائم پادشا ہى ہو، بامشاہ بے بیں لاكھ ردبیر رنقد و حنس)متونی کے تین 'بیٹوں اور پانچ ہیٹیوں کو عنامیت کیا اور علقین کو حسب لياقت منصب ديا ورمثا مرح مقرر كيد باتى سب كجو صنبط فرمايا عهد محد شابى مي نكريا خال كاموال ضبط موئے اس وانع كم تنعلق حتبى تفصيل انندرام محلق نے بالتج وقابع میں دی ہر راقم سطور نے اوکسی مصنف کے ہاں نہیں دیمی تفصیل اس واقعے کی یہ برکد زکر ماغال صوب والا ہور مظامم میں فوت ہوا توشاہی کا ندے دہی سے صنبطی جایادکے بیے لاہور بھیجے گئے، وہ نمام سامان نقد و نبس فیل واسب و شتر وغیرہ وغيره كے كرد ملى نهنچے، ررنقد، طلا الات، نقره الات اورجوا سرات دامل خزانه يا دشاہى يونت اسب ونسترواستركونيلام كميك نفوارى سى نيمت جووصول بوئى وه كفى واخل خزانه سركاربا دشامى موكى لبض جوابرات كمنعلق مصنف في لكوا بوكدان كى اسل قبرت ٠٥ ٣١٣٥ رويم مقوّان سركاسفان كي فيمت ٢٤٣٠ ويو لكائي اوربيج إسرات بارشه نے رکھ نیے گویا ان کی قبیت واحب الا داتھی اور بہتی مال کا معاوضه مالکوں کو بیظا ہر بهٔ دیا کیا ۔جومان ناقابلِ قبول فرار دیاگیا وہ لاہور واپس جھیج دیاگیا۔

اب اصل آننباس سخر کلیر بنجاب سے درج کیاجاما ہرجبر کامفا بدنسخ علی رط سے کیا جوشیع

ڮؿ<u>ڹٛٷڵؿٙڗؙڮڷڿٛؠڒڶٳڗۘڿؠٚؽ۬؇</u> ڝٙڮؾٙٷؚڗٙؾٵڗؙٵڵڿؽ

149)

چون ابا دی و معموری الکهٔ بنجاب و آدام و آسودگی سکنه آن گلزیمن درآیام نظامت نواب سیف الدوله دکر یاخان بها در دلیرجنگ مغفور مرحوم بیایت کمال رسیده سنند دوال بودا زنیرزگ سمازی فضا و قدر درسال یک بزار [ دیک عدرا و بنجاه و شقم [ وسنه بسیت تنتیم آجلوسی دلمیفهٔ دین و دولت محارشاه بادست ا غازی خالداند کلکهٔ وسلطان [ د] واز دیم جا دی الثانی سیشنبه میک بهروسه گهری دوز بلندشده آفتاب عمرسیف الدوله بها در مبرور درمغرب فنا فرونت، لعنی لمبل رؤح برفتوحش انه فضر جسم عنصری به برواز آدره بشاخ سدته آنیمی

المشجره نواب كے خاندان كايوں ہور۔

علم الدين مير مها رالدين على الدين الدين الدين خال اعتم والدول جين بها در عبد الدول ولد جين بها در عبد الدول ولد جين بها در عبد الدول اعتمادالدول ولد جين بها در عبد الدول اعتمادالدول ولد جين بها در عبد الدول اعتمادالدول اعتماد الدول اعتمادالدول اعتماد الدول الدول اعتماد اعتماد الدول اعتماد الدول اعتماد الدول اعتماد الدول اعتماد الدول اعتماد اعتماد ا

رم - ۱۱۹۷) (م- ۱۱۹۷) (م- ۱۱۹۷) (م- ۱۱۹۷) (م- ۱۱۹۷) (رئيسين مُن الدواء خرالدواء خرالدواء (رئيسين مُن الدين ا

م ايهنا الربولائ ساك عر

سكه ازرو كنني كليه على كراء كم علامتش ورمواشي كاست

میلت اصل: المنتهای

آشیاں بست، قیامتی سرتا سرینجاب تجھیف درشہ لا ہور گوشت کوتا سرشیب در اسیج خانہ پولٹے دوش گشت، سرگاہ جنازہ الم مفعورا زحو بلی براکد سوا ہے ان عمل کہ بھی گریا بہا تا وامان جاک زدہ خاک برفرق ریزاں و بتا بن بی بودند ہزادان ہزادم دم بر ۱۳۳ کی خور براس سیاہ بوشیدہ در کمال شور وشغب اللہ واصیبنا ہ واحسرتا [ ۱۵] برلیب ہم او جنازہ داہ می بیرو دند والر برجانب بالیہ واصیبنا ہ واحسرتا [ ۱۵] برلیب ہم او جنازہ داہ می بیرو دند والر برجانب بارش کل بر جنازہ بال افراط گردید کہ وست آخر گئی بھشت ذری ہم ہی دسید اگر جو مانندگل شیرازہ اوراق عمرش زدد از ہم کسیخت لین تا در قدید جیات برد بنا برجو دوسخا و فلق خوشی کہ واشت دنگ سنید ول جہانے دیجنت ، دروا قع ہے دروا قع ہے

چون شیخ زندگانی دوش ولان معاست آ ده که باعث احیا بے علیے است و در جنازه دا بسکان حفرت ایشال که به اگرا شرقه معایم میت آن معنور ست و در سواد شهر واقع بر ده ببلوی مزار فایزالا نوارسیف الدوله عبدالعمد خان سواد شهر واقع بر ده ببلوی مزار فایزالا نوارسیف الدوله عبدالعمد خان الدوله عبدالعمد خان بها در مرحوم والد بزرگوارش بسان گغ بخاک سپر دند و جمعے کشیر حببت خارمت مرقد مطهر سواسی آن مرد می که به مقتصنا سے حق نما و وفاد خدت فقر وفنا بیشیده مجا ورگ دید بودند مقرد نمود در در مقرد نمود دند مقرد نده

انم حرون دوتاریخ متصنی ای سان غم افزاکه کی موزون سن می دود در سن می مودون سن می دود می دود می شود سن دود می دود می شود سن می سند می شود سن می دود می دود می دود می شود سن می دود می دود

تحضرت خان مها دراق الب ال كم ادداد عدالت ميداد ال كم اوداد عدالت ميداد ال كم الله الما وساخته الرائب المياد الكرائبين سخاوت اليجاد

سله اصل: نيايش، حَ : تبالش نفتي قياسي است مي يعني نوبت أخرِ

ر بي ويي ت ت بي ديي

فأكبال كروزعالم رحلت بجهال شوروقيا مست انتاد شرمبنداز دل فلق بجاب اله وشبون ودادو جيداد دونق الكة لاجورا منوس رفت جوں با دخزاں دیر بیاد زورقم" خان بهادر فرياد" سال رو۲۴ ب ایل تم جانکا قلم المشن خلد مقام أو باد این حنین بود مقدر اکنوں تاريخ دوم كدرنشريا فته شده اين ست: المدة تاريخ بالتي زكريا خال كوچكرد" عزبيت اعزالدوله ببإدر وحيا كالتنفأن ببإدرجانب بنجاب زحضور يرنؤرومتوقف شكرن حيائك مشرخاب مبادر در دوآبه ورسيان اعزال ولهببا دربه لابور

گسش ا تبال که باطلاع مرض آن مغفور درمین موسم برشکال بشردیم جادی نی سنه صدر از حفنور فیض گسش ا تبال که و مین است موسم برشکال بشردیم جادی نی سنه صدر از حفنور فیض گنور دستوری حاصل کرده جریده و لمیغراح ام دریات سعا دت ملازمت پدیمالی ندرلسته بو دند در اثناسے دا ه نحبر درحلت شنید ه بخر برجنگ بها در دردوا به تعبیقهٔ فوج داری نود متوقف گردید ند واعز الدول بها در بعدکشیدن ا قسام شداید سفر ببلدهٔ لا بور دسید ند

### أحوال خشق

تبنگام عبورازآب بیاه برگشتی که اعز الدوله بها در سوار بودندطرفه
روس کا دخه گزشت ، جیرازآل جا که بنا برا صطراب خاطر [ ۱۳۲۱] سردشتهٔ احتیاط
بقی از دست رفته بود در کمال ثنتاب زدگی و سرایمگی بے اسباب و لوازم
امارت سیابهیانه و [ ترکانهٔ ] قطع [ راه ] می شد برگاه بنجم رحب سنه مرقوم
براه غیرمتعارف بردریا ہے بیاه که در نها بیت طغیان بودرسید نکشتی ناکا ده با
کمی دومآل ح بیجایه ه برست افتاد، با وجود مالغت نحیر خوابان باجمن مصاحب
براک سوارشدند و بمقتصنا ہے آل که [ ع]

برحيه بادا بإد ماكشتى دراب انداختيم

ادا دهٔ عبودان دریا منودند، هرگاهشتی در وسط دریارسیدان نا مخربه کاری ملاحان و آشوب با دو بادان که آب را بتلاهم داشت اجزایش متزلزل کردیه اعزالدوله بها درکه پین ازی رخت انه بدن برکنده ولنگی در کمر پیچیده نشسته حقه می کشیدندا سواکشتی را دیگرگون یا فته خود دا برآب نددند و چول انطفلی مشتی شنارسانیده اند شروع برست و بازدن در آب کردندا ذان جا که او تعالی شانه در مهم حال عین و یا در اهل اقبال ست در آن حالت بیرسے
فولانی جبه دوکدو بایشان داده گفت که این بالا زیرسینه گذاشته شنا نماینده
می تعالی به الامت بساحل خوابد رسانید، ایشان مردوکد و از وتش گرفته
موجب اشارت بریشارش معمل آور دند و در اندک می بغضل بکیان اوتعالی
مانی بخیریت بساحل رسیدند بیایم برسراحوال ۱۳۱۱ب اکشتی بمجرد آن که ۱۳۳۰
مقتران خود دا برآب ذرکشتی در آب فرونشست و قریب جیل و بنجاه کس اذ
مقتران و نز دیجان که در آن جاگزی بودند غریق بحرفناکشتندا سد مقتران در کنار
دری و رطه کستی فروشد میزاد که پیدا نست متخته بر کنار
سخی مختصرایشان یک دومقام در برگنه شالا منوده بعداذان که فوج و کارخانجا
در بی ندر از آن جاکوچیند، و بعد رسیدن بخارج لا مود انگردِ در اه بزیارتِ مرقد
مقرمطهر پروعالی قدر و جد بزرگواد برداخته نهم رحب المرحب سنه صدر
داخل شهرگردیدند، لمعتنف ب

مى رسىد فخر قوم محنون را وارثِ شهر سبر ما مونسك بعد فراغ ازرسميّاتِ تعزيّت بانتظام بهام آل صنع پر داختند وموسب رسم دودمانِ خوددام جودوسخاگسترده طرح صيدِ دلها اندا ختند، حالا خاممَ برايج بگاداي ماجرا راسمين جامع گزارد واحوالِ حصنور يُرِنوُ دمى بگارد.

سخامه بالغ بگاردر تحرر باجاب دربارجها مار

بوں از رؤے نوٹ مہات ارباب تحریر لا مور خبر رصلت میف الدولم بها درمغفور ربثاه جہان آبا درمیر نواب صاحب وزیر الممالک اعتما والدولم له اصل کثیرند که اصل الم موند، تعنی الموند شعر کا مطلب مجمین بہیں آیا کے اصل بوحم بها در دام اقبالهٔ درتعزبیت نشستند و تا سه روزجی ادکان منطنت و برگزید با سیخلافت برقربیب فاتح اکدشد می داشتند، من بعد بوحب کموالا عرف الملک امیرخان بها در فاب صاحب دا از ماتم بر داشته بجفور بردند دا و در ۱۳۳۱ برخاب اقدس ۲۳۳۱ و کلمات عنمن برفضل دل بوی چیرو بچید به در و بست مبادک مرحمت فند و نیز دو در سست خلعت تعزیه با د و منشود دامع انود مشعر تعفیلات با دفتا با دفتا با در و بربرجنگ مشعر تعفیلات با دفتا با دفتا با در و بربرجنگ م برسانند، بسیت و ششم جا دی اث بی سنم ندکود از بیشیگا و خلافت و جهال فی می دادین علی خال بها در و در او در بربر با ندولم بها در و مربوم بر دادی براست براست صنبط اموال سیعف الدولم بها در و مربودی یا فت .

اگریچ فارویت وبندگی سیف الدوله مبر وقت این معنی بود کهلام این معنی بود کهلام این معنی بود کهلام او متنان اناشقال آن مفور باعز الدوله بها در وحیات الشدهان بها در مرت می گددید کن از آن جاکه ع

#### دموذمصلحت كمك نعسروال وانذ

رسانیدند، واکتفا بریمعنی بحرده مبالغه ماکه منانی عالم بندگی ست اذه دگرزانید میکن رسی بندی ست اصلا مزاح انشر ن رسی بند نیا بدار بواجی با سے تقدیواست که راجا الیس بندواجا در ارجاج بعد فرت پدرخود بعطام د بنداری آنبیر ونظام ت اکبرا با دوجاگیران که پدرش فرت پدرخود بعطام د بنداری آنبیر ونظام ت اکبرا با دوجاگیران که پدرش داشته مربین در اعزالدوار به در و مهر برجنگ به در با دصف سرد شد بند کی داشت سربین دشود داعزالدوار به در و مهر برجنگ به در با دصف سرد شد بند کی درگاه اسمان جاه و دسب بهشیره دا دگی ناب صاحب مجدده الملک مادالمهام درگاه اسمان جاه و دسب به بادر برجاری در در نامیست درگاهی

برگز ددِمد ح و دُم نی باید زو از صد ببرون قدم نی باید زد دنیا جهم آت جمل انگاست می باید دید و دم نی باید زد

بیایم برسرحرف مطلب، هرگه نواب صاحب و زیرالمالک بها در دری ۱ مر مبالغدرالبسرحدنها بت رس نیدند تجویز دیگران موقوف مانده مرضی ۱ فدس برین منی آه دکه هرد وصوبهٔ مسطور به نواب صاحب و زیرالمالک بها در مرحمت فرمایند، ناجار نظر برا نیکه تادگ ورشیهٔ تصرف خلیها زاک سرزمین براگ ه نشود و فرمایند، ناجار نظر برا نیکه تادگ ورشیهٔ تراسه ۱ و تالدوله بها در و خربر برجنگ بها درست فبول منو دند و از برجنگ بها درست فبول منو دند و از بیشیگاه خلا فهت نهم شعبان المعظم سنه نه کور د و درسه سند نبیم شعبان المعظم سنه نه کور د و درسه سند نبیم شعبان المعظم سنه نه کور و و درس باطلاب بت خلعت نف عده و جیره برجید ، بدست نه عن باطره و استی و فیل باطلاب بت نفر در سالهٔ نشوی می تا در سالهٔ نشوی و فیل باطلاب بت

بها دراً داب بجا اً ورند، وبمال رفد با وصعب شدت بارش بيش عيم [سوم و [] را جانب لا بود برآ ورده مقرر کر دند که عنقریب با سمت متوجیشوند تا یک چند درأن سلع بوده وازنظم ونستق أن جاخاطرجمع لمنوده بإزمرا مجعت تجصنور نمايند سة اريخ متصنى المعنى واقم حروف ما فته مرقوم قلم بدايع رقم مى شود لمصنف [دا) اعتمادالدوله واب وزير مسمس محيط ففنس ودرياسته كرم از جناب اقدى كيتى خديو ساية حق مظهر فسين اتم يافت ازراه تفضل درتيول صوئبر لأجور ومتال نيزتم زين جبت تشريف ضاصى تناقطا اذ پی آل صاحب بیت دقلم تخلعت بنجاب كردامتنب رقم فامدام سال مبارك فال آل [زم)] وزيرا لمالك ملادا لمهام كها تبالِّ الربار ايم فزول تحکم شهنشاهِ کیتی خدیو کر یک بندهٔ اوست گردون ل كه لا مورو منا باكرانت بصدمينت م بيديث كون ي سال فرخنده فالش سحر منودم سوال از دل ووفنول که لا بردر و متان مبارک کوز بفرمودنا گاه باتعنب بگو

> " بنده وازا! لا بورولمتان مبادک!" « و . نظام و دلاید شمیم میلی شال دولوانی ب

[(س)] ودرنشر چنیس یا فته فد:

ایجانسخن، نیابت نظامت لا بور بمیرموالی خان دولوانی به کههیت داست مقریت دونیابت نظامت شان مخواجه اسخی خان برستورسابق بحال ماند باآن که حکمتِ نوابسمتِ بنجاب مقرر و پیش نصیه سم براً کده بودلکین تقدیر

كه برتدبيرنالب ست درقي اراده ما بركرواند

رمه ١٦٠٠) اگر متحول حال جهانيال مزقضاست جرا مجاري احوال برخلاف د ضاست

بدان ولیل که تدبیر ماسے جمار خطاست

بلے تضاست مبرنیک پرینانکش خلق

ازنبركيهإب ايقصرمنيا فام بالمنفح لغزيدن

نواب صاحب وزبرالمالك ببادراز سزرنية

كيثت بام

بيت وشيتم شعبان سنه مذكور نواب صاحب وزيرا لمالك بها در بقاعدة قديم مرشام ازحولي اجميري وروازه سوارشده درحويي وكرأس نيز تربيب بدروازهٔ مذکور ومحاذتی حوبی مسطور ست تشریف فرمودند و حوں ذو**ق مغرطے** بتماشائے تعمیر تازہ دارند بروشنی مشعل سیبر عمارت می منودند، از ک جاکه بامیرعمارت متوجه بحرف بودند پااز سرِد نبئه آولِ نشِت بام بغزید و جول بهيم جأننوانست قائم شراسيبي سخت وصدمر قوى ورمسر بندم سرجي حبب رسبد، درآن حالت غش اٰشاره بغصد کر دند خیانچیر ہماں وقت بعبل اَمد، اُخرِ شدت و حجع والم با حث حارت شد، فردایش معتبر المنوک علوی خال و على نقى خار ومعالج خار وغيره حكماي بإ دشابى حسب مكم والا حاصر شده باقسام تدبيرومعا لجه بردانتندتا بعبر مترشن طافت حركت بيداكردن إلين بنوز ك ع : نغزيدن إك عن ع : سفتم عله اصل: سيرمج ا ذروع ع من ع :

ال هي اصل: المملوك في على العالمان

آنرے اذاک باقبیت زیماکہ سنگام راہ رفتن مخات بعصا اند امیدکہ از فضل البي أن نيزر فع شود وشفا مي كي عامل مرودم

ولامعاش جنال كن كه كر لمغزويك فرشته ات بدودست دعا مكم دارد درواتع كم اثر دعا السيسري ونيمشي خلن التداودكم حق تعالى راز) ايس كومز بلات ناكم ني حفظ [٢٣٨] فأت حميده صفاتش مود، ادري كرمتضمن اين معنى يا فترمث دبرقلم مي أيد لمصنّفه

جُدة الملك ، وزير عظم

گل بدانساں کہ فتد ازگلبن

سال این سانحه دل جست اژن

كه خدايش بسلامت داراد! . شب که گلشت عارت می کرد بادلِ خورم داز عنم آزاد رازسر بام 'بناگاه انتاد

بارے بنا بر رحلتِ سبیعت الدولہ بہا درمغفور وعدم تقرّ رنیا البتِ نظامت بنام اعزالد وله بها دروسم نانوشي مردو والأكهر باسم دكر و تأخيركوج فاب صاب وهمجنيل بسببعض مهات ديرسزاسر پنجاب دار اشوب و نسا دنند، وسرطان فتنه بیرایان غارت میشیه و هنگامه آرایان کوتا ه اندیشیه که از د وزگار دراز در کنچ خمول و کمنا می خزیده بو دنار سراز رختهٔ فسا د برا ور ده درخرای و و برای كالم ممكست بمقد ورقصور نمنوه ندبشهر بإبغارت ونت وقصبه بإنالاج كردند وبدولتها الماليا الرحوادث كشت وبدولتها أفت رسيد ، نوطكه ز مانداز مردم آب جا که بنا برعدالت وکرم نواب ناظم مرخوم در کما ل آرام وآسودگی زندگانی می که دندطرفه انتقامی کشید، چنانچه تا ساعتِ تخریر که پنجم حب در بهت و نهم

له اصل ، فرشته تعميم ازروے ع سه ليبي يجيئ خان سه ع: بتاراج سه ع: غارت، هه لینی ۵ روب سامهالی و ۲۲ رودلای سام این

جلوسی است دیک سال دیک ماه دمبیت وسدروز از رصلت نواب ناظم مغفور گزشته سنوزان ملکت محلّ فتنه وضاد ست ه

حبال دار دجهال دا خراب بهانداست کاکس وافراسیاب

به مردی به مرداد رسیدن اعزالدوله بها در بلا بهور بزبرجنگ [۴۳۴ به] بها دراذ رسیده رسیدی بینداز رسیدن اعزالدوله بها در بلا بهور بخرگر از ۱۳۳۴ و باغزالده در مکان حضرت ایشال آقامت گرفتند و باغزالده بها در در بابقشیم ملک و مال بیغام کردند، آخر کار حزف مطول کشید و عاید بنا خوشی با شده، درا نواج طفین گونه زد و خور دی واقع گردید، بمن بعد پا سے مصالحه درمیان آمدو با بهدگر بسوار گرشتی درمیان دریا سے داوی ملاقاتی نیز دست بهم وا د ویک پارة نقد وجنس از بهرای مرکار مزبر جنگ بها در شد و کوچیدن سمت دوآبر از بنجاب حواله متعدیال سرکار مزبر جنگ بها در شد و ایشال بدوآبر کوچیدن به در شد و ایشال بدوآبر کوچیدند.

رسيرن محى الدين على خان بها دربا اموال از لا به ورحضور وحواله محرد بيرن اموال مستودا وراق به علاقهٔ و كالب نواب بين الدوله بها خفور

الله اصل: فرشته الشيح ادروك عظم

ومبيت استروتوشك فانه وفراش خانه وعيره كارخانه جات كرتفعيل أس طول مى نوا بدبضبط درآ ورده بترديم ربيح الاقل سسنه مذكور روانه حضور شده، د هفدهم ربیعان فی بشاه جهان آباد رسیده برسالت عمده الملک بها در شرف اندوز سعاوت ملازمت اقدس كشت، وبعطار ضلعت ش ياريم ره ١٢٥ وقيّاده نوازش يا فت ودرباب اموال بسعدالدين خاك بهادر ره ٢٠٥ ل خانسال حكم شدكه تحويل تحويل ادان كارخانه جات سركار والائها بداجنانج برطبق حكم قضاشيم بظهور يسسيد بعيني زينقد داخل خزايؤ عامره وحنس سيرد كارضامه داران كرديد بعدسه روزازي بسعاديت معفن اعزه مبيت وسوم شهروس مسطورا ول روزكه بندگان حضرت قدر قدرت در دبیان خاص تشریف اور ذمر لسعدالدين خان بهاورخانسامان ادشاد قدسى شدكه چوب امولسے كممى الدين على خان بهادراً وروه قابل سركار والانيست سواي زرنقد طلا الات، نقره ألات وجوابرك كريندشده ويكربرج بست حالة وكبل نمايندويس امروزيسد [ بمرش ] گرفته ازنظر الور مجزراند، درواقع كهجيرلازم كرده كمشتى اسب وفيل وضترٍ دانه خور زيادتي درسركار والاباشد، الخير حيثيث ليندطيع اتدس اشرف واشت وأل عبارت ست اززبنقد وطلاا لات ونعر الات وجوا مرخود تبقتضاك تعقنلات بإدامان درومهة اول داخل خزانه شد-

بارسیخانهان در کیمری آرنشست دیجارخانه داران تاکید بلیغ کرد کر توشک خانه دفراش خانه دفیل خانه داسطبل دا بهوخانه و قوش خانه و عیره کارخانه جات اموال را از تحریل کارخانه داران بادشاهی طلبیده بهیس و تت له دسمیس مسرور حافیدی باد دراصل بدش: خان ببادرخان باده امل: ازین صحبت به جانت بعض بی درسوایت بعض بی از در در سرخ هم هس: میشت نی میشت بی می برسی بری بر بخادهٔ وکیل کرعبارتست ازدا قم سطود برسا مندورسید بهرکاد خاد بهرش بیادند،
ونود تا دوبپرشب انکیبری برخاست روس به به اک که کا نضاخه جات مرقوم به ۱۳ مرا که کا نظاخه نقیر فرست که
وا بخاخه نقیر فرستاد، از در که آمیزیها نقشیندای قضا و قدر مست که
می الدی علی خال [ دیوان] بی تا سال که با بر ضبط اموال از جناب خلافت
می الدی علی خال که بعد تصوراً وروه بود بعطار اضافه و نقاره مرا فراز شود و و ر من به جهاره وکیل که بعد تصدی بیست الدوله بها در مرحوم به حال خودگر فتر و مقل و در کار نوان در و دواب با نفید روبید روزی خشر و دام دام نوان با نفید روبید روزی خشر می باید که گنجایش این مهرکانها نها ته خریب بشام آمدن اموال محشر تشال شد.
واشته با شد، با دست قریب بشام آمدن اموال محشر تشال شد.

 چیرهٔ کھڑکی بندگرده رخصت انوده نند و مجمد اعظم که استمام دواسپ خانهٔ فقیر ابعهدهٔ اوست کنین انتقلال ابعهدهٔ اوست کنین انتقلال انده است کنین انتقلال ازدست نباید داد و کمرسی بمیان سمت برند، بالفعل اصاطر زمینی که بریشت اصطبل ست فیل داسپ دستروا و دیگر سرجه بیاید دراک جاده او تعالی شان اسان خابدکرد.

ببرشب كزشته الطبل وشترخانه واسترخانه دسيدوا زشور وشترسائيال اب بي الجامي خورده واز شيهة اسيال ازگرسنگي سيم مرده طرفه زازله در محله بريا كردند، مردم دروازه باسے تولي واہل حرفه دكان باسے داسته بازار بندكرده دم ورنى كشيرند وكلمة ضعقل باالعى كل صعب برزبان شل بيدبر خودمي لرزيرنا بله دوسه دكان تمير بنى فروشا لببب شيطنت وتسلتان مردم بادشابى تباراج يم رفت ، شب تا ردز آ مداً مدِ كارخانه جات محشراً ثار و بجومٍ مرومٍ مسركار والا ونكى حاعجب صحنته وطرفه حالتے بودہ است شب ہمہشب و فردا بین تاآ رکہ أقاب غروب منوداب سنكامه بمندبود، طرفے افيال واسب وشترات ده وسمتے يوزوشير بجيم اوباريه [ پاڙه ] وا جو داد بهنگام ارائي داده ، جائے فنس طوطي ۴ سر ب ولمبل وكوكلا ومُرغ كو مى حيده، ومكوشه باز وجره وشا بين صيد (۲۳۶ ب) عقابِ بِطِعمَّى گرديده ، عرص كه خانه انهجوم مردم وكثرت از هربوغ جانور حكمِ ا عاطة شكار تمرغه بيد إكرده بود، وصحنِ خان لعينه صفحة نصوير فيل جا دو ی کمود۔

مردم نود دا چون مضطرب وسمرسید یافتم ، گفتم جروا تع شده است که انس، متباط ، تقیم ازردے تع که دست بردعیال ندور دیانه دمراة الاصطلاح) که امل، شرکیریا، تع شن شن که در تع

د کیموا رد آن کتاب مذکوری ۱۶۰

كهمواس دابرا وداده امد، جلسة شكايت نبست بك مقام شكر مست زيراكه حرف دريروز سست كهري نقرمب سيرخيرى مآر درميان بردفكر كرابيرم دوشتر داشتم امروزلففسل المبي دوصدوسي ويك شريك ازدير ببردارم برى شب تخص كر أهب بليليا دسركوج ومي كمرشت حبب فروتنش بجداوهم امروذنام خلاصا حب مزادال ملبل وغيرة مرغان رئيس گفتارم، باآل كرعاج ترم ازمور مخاطب يا دشا الليمان جا ومناته في وبا دصفے كركوشكري وخان نشينم كلر بكله با مارے عاليشائم، الوالعجبيات نقدىر ست كه در صالت احتياج الك سروسالان امبارزام و درصورت فلنده في خاونسي شوش كارخانه الرخروج كنم بجاست كيسواري نيل داسك وششر فصمية خيدي فحيكره زره وكجشر ونیزه وشمشیردسرب دباردت مهیا ست ،اگرسیروشکاربردادم رواست که مگی لوازم آن آماً ده بروفق تمناست.آمدم برفکرنیوراک دواب ومحافظانش ظاهر ست که کفیل روزی برزی حیات دازی حقیقی است، او نعالی شانه بهرو منع نوام [۱۳۵] ( ۱۳ رساند اگرایم عنی زیاده برمنفد درم خوا بدلو د دیگرید را براحوال ایم شتی بے زباب که [مهربان] خوا مرگردانید بدیت

نعجيرها ادم مسلانده برتبه برسرشورش الدكه درتمام محارتيا مست برياكشت اسب وتشررم كرده ميركيس آوادة وشت برگردى شد، بك بعضرا سپ نو د مانداسپ اسميدمك داجه باسع مندسان سرنا مرشهركر ديدند وبعدا دسه روزمس مى مردم کوتوالی بهم رسیدند دیوان ح<del>اقط</del> شیر از قدس التندستره العزیز، بهنیت این که ما لِ اي مقدم حيست بفال كشادم، اين غزل برأيد غن ل

باتفي الركوشير مح خانه دوش كفت بنجش كنه، مي بنوش لطف البي بحند كار نواش مردة رحمت برماندمروش ففنل نعلا بثينزاذجرم ماست بحته مسرنسته سيه داني مجموش روسيمن ونعاك در في فروش كوش من وحلقه كسيوك إر دا در دیں شاہ شجاع آنکہ کر د روح فدس حلقهٔ ا مرش <sup>ب</sup>أوش وزخطر حيثم بدش دار كوش آن قدرای دل که توانی کوش باكرم إوتهى ديهم اعيب بيش

ای کمک العرش مرادش بده گرچپر وصالش نه کموشش دمند رندى حاتفط ندگناسى متصعب

# زكور فيل مرده

بعدازيك مفترازين صحبت ورحوبلي قديم وربنكار انكورى كربرانيت بام ست فقيرد مرزا صلاح بيك متخلص به اكاه كرمداد مهات خائم مى الدين على خال ديوان بيوات برا وست نشسته بوديم، درين ضمن جوبدا ر سعدالدينان بهادر له يعني اشوميده يك وجش قرواني اسب،اس كم متعلق ديكيوميسمنكر كا وارة معارف ندىمب واخلاق ج ٢ ص ١٦٠ كه معنف كوانكوركى مبلول سے بہرت ول سبَّى تھى، و كھو مراة الاصطلاح بربي وادبست · خانسان با چار پائی که برسر مزدوران بودرسیده اوا بینیام کرد که دونیل نروسه اوه فیل با بت سرکارسیف الدوله بهإدر مرحوم به بینیا که به برارانوه فیل با بت سرکارسیف الدوله بهإدر مرحوم به بینیا که به برارانوه فیش ازی رسانیده ورسیده سل کرده شدیک فیل کرسبب بمیاری در شهر نهر مانده بودسقط گردیده بینانچ بهر دو دندان ورخوت دی اک بری چار بای است ماصط کرده بایدگرفت ورسید باید داد به متم ای خانه خوا بان! شایدا در نوت رسید باید داد به متم ای خانه خوا بان! شایدا در نوت رسید زند با تسای نشره کی کرده ایدان مان بیل سنت یا از فیل دیم از آن قبیل که دندان ورخوت که اورده ایدان مهمان فیل سنت یا از فیل دیم از آن قبیل -

### تحيفيت ديوان مزاصايب عليه الزحمة

تایدکدیک ماه پیش اذی بهنگا مراز شخصے نجریانتم که دا سے نونده داست پیشکار خالصه دیوان مرزا صابب علیه الرحمة دارد که قریب یک لک بسیت ست چی از ترت کاش این مرزا صابب علیه الرحمة دارد که قریب یک لک بسیت ست چی از تدت کاش این م دیوان داشتم از پیش داست نکورطلبیده شیراز هٔ اجزایش داکردم ومسطر چها رمصری موافق صغیر اصل ترتیب داده بنابر بردتاتن نقل بدنه کاتب حواله نمودم، در عرصه سرا ماه و بخ دو زمشت و ۱۰ گر بنزاد و بنج و موجز که شعست و ۱۰ گر بنزاد و بنج او مراخ یک صدوم خده (۱۳۳۷) در بیر و بنج از مون کا خذوک بت و جدول وجلاش کردند، حاصل این گفتگو دو زبین فقیرا درد، بر سرود ق جزوکه نظرکردم این بسیت مرقوم بود: بدیت درخطه گاهی که سرباید گرفتن با دو دست درخطه گاهی که سرباید گرفتن با دو دست

له اصل درحوت ، ع : وزنوت كه اصل ، درحوت ،ع : وزخوت

غریب رقتی حاصل فد، درمال یک بزاد و یک صدو پنجاه و یک ، بجری کوف ه آسمان جاه نا در شاه فربال رواست فلم دو ایران بهندوستان مسلط ف ، برای العین دیده شرکم مال ومنال بشیر واشت او دا آفت بیشتر درسید مده اسب جهال کرافرش ناجا درسیت درصورت افراط مرا مرنوا درسیت برقصر بوسها ست بناسے ادام تشویش دے نقد دونیا وا درسیت برقصر بوسها ست بناسے ادام

### بیایم برمطلب

عاد مرالمالک بهادراز برکت بجهان سا جوبحساب دو روبی برود مرحد فرجی وزیرالمالک بهادراز برکت بجهان سا جوبحساب دو روبی برود مرحد فرجی مراف است و مرافی است مرافی مرافی است و مرافی مرافی است و مرافی مرافی است و مرافی مرافی است و مرافی است و مرافی است و مرافی است و مرافی است است و مرافی است و مرافی

عله ع ، سود سرصد دوروسير هي أصل اطوف ك كذا

عه اصل: دربه من

قیمت کردن غربی هراینم مدنظر دارند، بارسے اسب و شرواستر وغیره بچهار ده سرارویک صدو بنجاه وشش دو بیرودوازده آنه فروضت کردنید واک چه بعد اخراجات واط مے قرض سام و باتی مانده جاسے که مامورشدرسا نید، چنانجیفقس درجمع خرج مرقوم ست -

قربيب مهفتًا دويشتاد محكيراة توشك خانه وقورخانه وفراش خانه وغيره كارخانه جات ازعدم دا دن رسيد مبنوز بانتهام مردم بيوتاني بود، حيراً لما رسير تقبير مي نتواستند وحال آل كه بدون عرض گرفتن جنس أيب معنى لمي نوانست صورت بست، لندا قراریا فت که نوببندهاے راست علم سردوط ف نبشنیند وبارهبرط كشوده صندوقها مے نوشك خاندكه سرلم بهرست برضما رعد دے أن اكتفانما بند وحنسى كه زير فهزيست يفصين برنكار ندستهم جما دى الأول سنه صدر مزا صلاح بگیک دراوراق گزشته احواش مرتوم ست بانوبیندهٔ حیارانهانب محى الدين على خال ولوان بوتات وكره هدبت لاك مبشيكار منشر في ابتياع فياله نه بود [ ۱۲۳۹] سرکاروالا ربا) بعن ارباب نخر براز طرف قفیر در نیمبه با می کرنین (۲۳۹) نواح چې رباغ دوه شد و د بعرض گرفتن حبس كارخانه جات بر دانقند، وحيارتم شهرصدر والغ حاصل معافقتند، بإنزويم، شانزديم ومفديم سهروزدور كردرمفا بله كاغدرا من بعد مردم بوتات بإدناسي رسيد تمبر نقبر كرفته حيكر باسه الوال بعني المنت ماكه زين وزمان ودشت وجبال نياست متعل أل شد تتجربي دافم سطور منو د ند بتوظِيوماً وجهولاً ازتش حببت لبند تاسما، فقبرتماشاى نفش بردازيها مع قضار سنعر اسمال بإرامانت نتوانست كشيد ترعدُ فال بنام من ديوانه زوند سك اصل فرونخته كروند، ع مش نتن كه اصل: تودخانه، تضيع ازروس ع كه ور ح

ا فزاره ، بوكه كله اصل : نداشت انسميم تي سي است .

برتقديريون أما مدايام برسات بودادا ومصتم شدكه زودكا نفادجات روائه لا بورگردد : تربیرام عنی در میان بودکه درین صنمن از دیور هی خدم مالیر بتكم صاحب مخل نؤاب سييعث الدول مغفور ببغيام دسيدكه لبصني حبنس ا زنوشك الثار وفتراش نعانه دركار مست أعجيل در روانه ساختن كأرخانه جات بوقوع نيايه ، مرخيد نظر سبعضے جمات مصلحت ور روان شانش فود لکبن بوں خدا وندان وولت جنیں فرما یندغیراز فبول [علاج] نداشت ،صورت اینست :جواسے کہ، زلامور ارسال معنور شده بود بندگان مصرت خليفه دين وروست دوبرو وافرموده میگی ما اخطه موده بعضے رقم کرسی ویک مزار وسی صد و بنجاه روبیراصل متیش ١٠ (١٣٩٩) بودبيندساخته ببر[ ٢٣٩ ب] تبيت مفت هزار د دوص، وشفست وسر د دير كم مقوّ مان محضود مقرد كرده بودندنگه وافتتند و بقيه سربه برسعدالدين خال بهادم خانسان وجوا برخال داروغ بجوا برخانه حوالة دافم حروف شد، فقير بجناب الواب صاحب وزيرالم الك مهرور روى خدمير عاليه التماس كردم: "كارخانها كه در محله كنجاليش نداشت تخومل بنده شدن مفايقه ندا رولكي متحل باستكبر جواهر سرحيد مبن ازيك مىندوق ويك مندوقي نميت عاجز لمي تواند شد، درسركار بچاه باید داخت " حق تعالی در عمر و دولت خایئهٔ عالیه مبیفزاید که درمسر کارخود نگاه واشتند درسید نمبرود ستخطاخو دعنابیت لمودند و مجینین نوننیک خاد دهینی خا وبهنده خانه وظروف باورجي خانه وأبارخانه وغيره كارخانه جات را درسركار خودنگه داشته رسيد كرمت ساخنند، وازهنس فراش خانه آمني دركاربود با با بختاور واكديرشار مزاجدان وجواب وسوال ويورهي بابهما مرانست درجار له اساختش که ازدوے ع که اصل انبیراتھیج تیاسی است کا لینی حقادثی

كخ شعلقات هه اصل: نرسيد

باغ فرستاءه طلببيدند ورسيبآل نيزلطف لموده درروانه سافتن كارخانهات

# روانه شدين اموال ازشاه جهاب آبا دبه لا بهور بموحب حكم والابرابتنام راقم سطور

موں از بیناب خدا وندان دولت ارشا دینندہ **بود کر حیکر ط**ؤ اموال و ا في ل را ممراه بيك نظرخان عوف هاجي نذير وخوا حبه بديع ملاز مان اعزالد**ل**و بها درکریک جند پش ازی شقریب مهان داری بیگ علی وغیره حلوه دارسرکار عظمت ملارآ بهم [1] شاه فلک بارگاه نا درشاه فرال رواست ۱ پران (۱۲۴) بناه حباب آباد رسیده بودندرواندگرده شود واز سرکا دِعالی تعین بسبب ۱۰ بعض جبات قرين صلحت وقت بمود، للذاكب صد وكيكس داوكركروه دلجيي لأم خدمتكار قديم الخدمت وحكومت دام محردرا نيزسمراه دادة سيت و دوم جما دى الاول سنه صدر روامة لا بودكر ده منار وروز ا ولمنتسل بكرة محل دارخان منزل گروید -

وبعد دوروز بگي<sup>س</sup> نظرخان و خواجه بدريج نيرا زطج **وره** هي عاليه خلعت و دومدروبيم يافته رخصت گرديدندوازشهركوچيده دركارخاندرسيدند وحاجى كم خالی از المهتن میست میکی بنابر رو بتانتن در صفورکدای معنی سب داشت و دوم حبت گریختن ایاز نام نملام محمود نتو دکه ظاهراً مال قربیب به به هر مزار دبیم له نيكور ع ، تعجواند في مراة الاصلاح رندين نخواه ) كه اصل ، ودقت ، عمل مثل

عله اصل:خوابال مله اصل : درسافتن، تع مثل متن

بروه انرفلک وملک بے مزہ وناخیش بودشروع بفرمانیشها منود، کا ہے سپیام مى كندكه اين بهمان اموال ست كه رويوان منظى مبية ات با يا نصد سوار ويبايده اً ودوه بودحالا لمن نوانم بااین مردم قلیل ترد، لازم که نوجی ازمه و رنوا ب صاحب مقريشود، وگا، ه گفته مي فرنندگه اگر تعتين فوخ از مركار د شوار بان د خود دوسدسوا به دیانصد بیاده نوکر کرده ممراه بیدود وملنی براے خرج من نير بايد فرسنا دو سرحنيد كفته شدكه حالا دراموال حير مانده است غيراز حيد حفيكر أة فراش خاننميست ومعهادا زنعين مردم ازسركارعاى مى توانسسن صورت است (۲۲۰) چراای مهرمردم نوکر[. به ۲ ب] گرفته می خدد و نیر غلام شمارامن نگریزانده امركه ازمن ب وماع بابدبود و باعث كم أو بئي خدا وندان دونت نفير شده أ كه حنيم از خدمت گرا ربيع نے ماب**ن** بوشيده سرار تكليف مالابطان با يد نمو د، با آن كم می دانندگرروزسے دوصدروییر کم وریاده خرج کارضانهاست ازاین دولت خوابتی خداوندىعىد ست كەمقام بايدكرد، روزى كەجبىت خرىج را ە كارخاند بتكيف سرانجام يا فته درمقامات كثره محل وارخال تمام بابدكرو، تطع نظر ازیں ہائمگی پانز دُه روز درشروع برسات که آپ عبارت 'ست ازما ه ساون بندی باقبیت و در راه از دو وربامی بایدگرشت نظر بای مرتب بهرایت كه دست زير مزره خياليها بايدكشيد، وسبرعت برحير تمام تربايد كوهيد إصلا این عرفها بخاطره چی جانگر د و بدار و ملامشبی بردندی اکورو و چیل دریافتر ٹ کے ناکبی و تہدیش فایدہ کمی کن راحوال بجناب عامیہ گزارش کر دہ شد و از جناب عالبیرمنز و لاب ما مور شدند که حاجی دا بکو بها نند و گبو بند که اگر زباده **بری** تذفف كروى بعزلِ مبالَّهم و عاتب بحل بي شد، حينا مجيسلخ جمادى الأول سنه ندكور ك اصل علايكم أن شارمنن الله اسل امتفارات أن مثل مثن

نورحثيم كامكار راسيكريا رام وفرزندستوده اطوار المستفق سنكود برا درمهربان لاله لیکه رام وعزیزالقدرکشمیری مل وغیره باران را فرستادم که شما نیز رندیجاجی در باب کوچ تقییر بلین کنایندواگر با وصف این درکوچ استادی کند دیگر مغرض احوالن [۱۲۲۱] نبوده كارخانه لا روانه كنند، باران ندكور دركش (۱۲۲۱) محل وارخان رسیده و بحاجی مولّدگر دیده سه پیر همان روز پیشینز کو چانیدند وخود درباغ مشفق مهربان المسيحبس المسيد بشيكار خالصه كمنفسل مكراء محل دارخان وبنا برأب نهر در كمال طراوت ولطافت ست دمسيده حاضری نور دند، می گفتن را دنجان باغ که دست بختر مستنده بود خیلے لدّت داد ، بون خبررواندش بن كارف نه جات يافتم ، شكر بجناب ا قدسس الهی بجا اً وددم ، حیراز دونسے که اموال تحویلِ را قیم سطورست ده تا روا پ شدنش نصد پیچ کمشیده شدکه نصیب سیج افریده مباد! و این مرج و در دِ سربهر دوزه منجربصنعف وماغے گر دیدو ترتے خون اذ دماغ می آمد، تد سرم مجا ر دنت تامزاج بإصلاح آيد ع

دانهٔ استکیم مالاگر دش حیثم آسیاست

آنچه دریا فنه شده ای که از چاشنی خوادان لذمت سخوارتست بعضے جنس سوداگری باخود داشت ، چول نقریب کوچ حلودا د باشیال درمیان فوج سنگینی همراه شان بود لذا درکوچ توقف می انود، چنانچه از دوسه منز کے داد لخلافه مشیر کوچید آال که قا فله حلودا د باشیال نرسیده دکیمنیت حبوداد باشیال بری موحب ست .

ك اصل الجرام تع : بي رام

ك اصل: روا تقميح ازدوك ع،

سے ازردے ع

# احوالِ جلودارباشاِن *سرکاعظمت ملاشہنش*اہ فلک بارگاہ

شاهِ جم **مبا**ه نادرشاه فرماں روائے فلمروا یمان ہشتا د ویک راس اسپ با نامرً اب، نامی براسے بندگان حضرت قدر قدرت طل الله [۲۴۱ ب] محدرشا ه باوشاه غازی ونرُ راس اسب جبت فاب صاحب وزيرالمالك بهاور ومجنين حقد رسدبراك ١٠ بعضے امراے اعزالدوله مهاور وتهیں قدر ہر برجنگ مها در وتهجنیں حصر در مرابے بعض امرے دیگرمصحوب بیگ علی بیگ وکاب اللدبیگ حلودار باتان بهندوان فرساده بودند، جل مدلامور رسيرند واسيان حضهاع الدوله بها درومز برجبك بهادر بایتان رسانیدندایتان جندروز طبودار باشیان را درآن جامنوقف سا نقند وسبوك ومالأ برداخته حاجى بيك نظرخان وخواجه بديع وابعلاقه مهاج ارى باسی صدسوا دیرفاقت آل با مقرر کرده دوائد حصنورسانختند، و آنهابشاه جبال اً؛ درسیده بسیت و میم دبیج اللی سنم [۲۹] ملازمت افدس مصل منودی نامه واسيان ازنظر الوركز مانيدند اخليفردين ودولت نامه لابرست خاص الرابهاكرفند حوالة محيى خان ميرنشى منووند، وبعداستنسار احوال شاره جمجاه نقيك تعربيب اسيال فرمودند بحباو وارباشيان خلعت مرحمت شدوباع محل دانجا بالع بدون شان معين كشته، اخراجات مردونه ازمركاد والا قراريا فت، بسيت ودويم جمادي الاقل سنمذكوراكنا ازبيتيكا وخلافت بعطاي له اصل : جلودار إ دشاه ع مثل مثن سن من الكؤخال بقي ازرو مراة الأطلل

خلاع ومبیت بزاد روببدنقد کامیاب گردیده دستودی انفران یا نتند و یک بزاد و دوصد تولید عطریات از برشم ملیده شده [۲۲۲] قراریا فت کم پنجاه ویک زنجر نیز برسبیل ارمغان بنجاه ویک زنجر نیز برسبیل ارمغان جربت شاه جم جاه فلک بارگاه صحوب حلود ارباشیال مرس شود.

# كيفيت أرسال فيال جهت شهنشاه ملندا فبال

يون افيال جوان درفيل خانه سركار والا مود سعمده والصفلافت ارات و قدسی شدکه برقدما فیال جوان داشته باشند از نظر الور گذی اند و بم با و دى على خال داروغه فيل خانه حكم شدكه درشهر پيش بهرس از نوع مذكور فیل باشدطلبیده ازنظرجراب پرور گمز داند، هریکے از عمد داسے ملطنت سه فیل مینکش کرد، دیگر هم می خرز را نیدندوسعادت می بنداشتند لیکن حید کنند که بدانسند .... بحول واروغه مردم برا مے مقص افیال تعین منود، ہرطرف درشہرفتنه سركشير، وكهن جنگا مرً فيل وابابيل كرايدً بنديايَد اَلَمُ تَوَكَيْفَ فَعَلَ سَهُكُ ما صُحَابِ الَفِيْلِ وليلِ أن إست تازه كرديد، سرحبداز جناب عالميال أب درباب تلاش افيال موان حكم بوداي مشق شرادت مينيه درخائد كرسرارغ تصويرينيل بمم يا فتندب يتحاشا سويش بيون فبل مست بشور وشذت تمام ثتافتند بعضے زر کی دادہ خودرا از دست شاں رہائ دادند و لعضے افیال را در مرد ہ شب برون شهر فرستا دند، وانه بعضے درسرکا به والاحنبط شد، نوشیکه یک پند در شهردوردورفيل بانان بودوم رفيل بان فيل المسع زرما ي مطيرازا بل افيال ربدد از أنف قات راتم سطورنيز إز نوع خدكور فيلے داشتم مكين در شهر بود، در ا کنا ، جاری اصطراب من خالبا کچرعبارت اس کے بعد کی تسویاصل سے صدف ہوگئ ہو۔

ہماں آیام داروگیر(۲۲۲ب) روزے ہو بدار داروغرباج ولی بانان بطلب ساس مده الملغ محكم والامنود بخاط گزشت كه برگاه مرضى اشرف بادشاه مبتلن بریں پلر باشد چر برازین است که نبیش کرده شود باز مخاطر دسید که خوب تدمیر بری به به دو با در در بیون با داروغه از قدیم ربطی داشتم پینیام کردم ، فیلے که مردم سرکار براستهم ساه كرده انداكر مروت وفتوت مهين اقتضامي مايد حاصراست لیکن چول نه ماند مهمواره بیاب و تیرو منی باشدا خررنگی خوا بدگرداند وصورت ای اجراے عربیب ماندتِ تصویر فیل نقش صفح روزگا رخوامد ماند، واز دیوه هی خدمهٔ عالیه نیز در باب عدم مزاحمت زبانی می رسعی رخدمتگار بینیام سند، متی تعالی آن مرد بزرگ را جزائے خیرد با دکه بھی دست از مزاحمت برداشت و من بعداحدے را بنا برجواب وسوال این مقدمه نگماشت، بارسے حول از سرکار بعض امرات عظام وازيين بعض المن شهرش راجاً جُكل كشور وكيل ناظم بنكالم و دليې دنځ ليسرسيتا رام ا فيال درسر کار والا صنبط گر د پاروتعدا دش سر پنجا ه و يب رسيدبراے آنہا سازوبراقِ نقرہ و رختِ سقرلاطِ زر دوز ترتيب يا فتہ مرسل گر دید ـ

مهمل کلام بور مبودار باشیاں کہ جمعیت سوار و پیا دہ سرکار نواب
ماحب وزیرالمالک بہا دروا مارت مرتبت صفد دجنگ بہا درہم او آبہاتعین
بود باتحف و مرایا سے صدر روا ندگر دیدند، وجائے کرحاجی بیگ نظر خان آتظار
(۱۳۲۱) می کشیدرسیدند، حاجی برفاقت شان [۱۳۲۱] پشیر روا ندشد و مبسیت و دو مم
جما دی الثانی سند مرکور حاجی یا حیکر با سے اموال وا قیال بخیریت بدلا بور رسید
مادی الثانی سند مرکور حاجی یا حیکر با سے اموال وا قیال بخیریت بدلا بور رسید

#### حواثني

صعفره س ١ ممودا ورالبردني - البيرون مشبعيد ين نوارزم ك ويد امراکے ساتھ اسیر ہوکر غزنی پہنیا ،سٹ سے اور سنتائی میں کے درمیان اس نے بندستان کی سیاحت کی اور سیم استقال ہوا۔ (مگر بعض اقوال اور شہا دتوں سے معلوم ہوتا ہو کہ وہ سنصار عربی زندہ مھا) محمود کے دربارہ اس کا کوئی تعلّن تھا یا یہ تھا؟ اس کے متعلق قطعی طور پر کچھ بنیں کہا جا سکتا۔ جیا مقالے کی ایک حکایت سے اس کی تا تید ہونی ہولیکن البیرونی کی اپنی تعالیت سے اس کا کچھ تیا نہیں حیتا۔ اس کی کتاب حقیق ماللہند سالا می اورستا میں کے درميان المحى جاتى ہى - سناميم ماك وه سياحت سندستان سے والي أحكالها. سلطان محمود كا انتقال ستتايم من بوتا بر. اس تما م عصيب البيروُني باخ وو کے سانھ اپنے تقت کا کوئی ذکر بہیں کرتا ۔ بعض لوگوں کا خیال ہی کہ البیرونی سنے محودی فوجوں کے ساتھ ہندئت ن کاسفر کیا . بیکن اس کے لیے کوئ نطعی شوا ہد موجود بہیں۔ ضلاصہ بر ہو کہ تحود کے دربار کے سانھ البیرؤنی کے نعلق کے متعلّق ہماری معلومات ناقص ہے یہ ان حالات کی روشی میں اس کتا ب کے صفح م رس ا) کی میرعبارت "لبکن محمودان کی سررینی سے دریغ نہیں کرتا" قابل ترمیم ہوالبتراس ص تاک صبح معلوم ہوتا ہو کم محمود کے ز مانے میں ایک شخف غزنی میں جیچ کو بند وعلوم و فنول پرکتا ہیں اکھ رم ہو۔ اگر عام خیال کے مطابق محمود کو ہند وعلوم اور مذہب کے خلاف تعقب ہوتاتو وہ ابسرونی کو اہبی کمابی سکھنے کی احبازت مزدتیا۔

## أمانفذكي فهرست

آ گافذگی یہ فہرست کمل نہیں۔ بن نے بنومی اختصاد طیرا ہم گافذگو تظرانداز کردیا ہو۔
جب باب بیں کوئی کتاب استعمال کی گئی ہو۔ قریسی میں اس کا حوالہ دے دیا گیا ہو۔ جہاں
کوئی حالہ نہیں اس کا یہ مطلب ہو کہ اس کتاب سے ہرباب میں فائد ہ اُنٹھایا گیا ہو۔ اُنگرزی
کتاب کے نام نبعن جگہ بداختصاد دیے گئے ہیں۔ یہ اگرچہ اصولاً جائز نہیں مگر اُردؤکتاب
میں انگریزی ناموں کا کھپاناضل کام ہو۔ میری کتاب میں جن بے شی دمعتنفوں کا ذکر
ہو ان کی صدیات بین میر مے تفل ما خذہیں۔ بن سے ان سب کو بڑھ کر ان سے فائدہ اُلھایا
ہو مگراس نہرست میں ان کو شامل نہیں کیا گیا۔ فہرست کی ترتیب تہجی ہو مگر فعول میں
اس کی یا بندی نہیں کی گئی آ

اددد معتی فاتب مبادک فی ایدین ۱۱ ادر نشیل کالج میگزین لا جود ادر نشیل کالج میگزین لا جود انتیان کالج رس ۲۰ اسلامک کلچر رس ۲۰ می ایمین میتیرخان را) اقبال نا مدجهان گیری معتبرخان را) این بطوطر - عی تیمین المالک را) اصطوری - مسالک الممالک را) امر حقل - المسالک و الممالک را) ابر حقل - المسالک و الممالک را) المبیت و دور س

آئین اکبری (۲۰۱۱ ۳)
افوام کشیر محذوین قوق (۱)
اگر و دنست سمتو (۲)
اکبرنامه - ابوالففنل (۲)
الیت یا کک دلسیر چز جلد ۱۵ (۳)
ائیس الاحبا \_ موہن لال آئیس (۲)
انیس العاشقین - داج دتن سنگر زخی (۲٬۹۰)
الیس دول - جیول (۲)
امرا سے مہنود (۱،۲)

ادساب فارسي منددون كاحظم

المج كميثنل ديودش آف گودنسٹ م اک انڈیا۔ شارک ورتی کر رہ

اضائيكوپٹرياكث اسلام دس)

امشانگیکو بیٹریا برطانیکا را)

ابن حن رمنٹرل سٹرکچراک دی معالیبار

روبياجير)

بلوخن - ترجه آئين اكبري (۲۰۱، ۲)

ر كنوى بوشنر دينني لغت ربه، ١١ المنكرة كريم الدين د٥)

بابرنامر (=تزك بابرى) (۱)

بيهقى رية تاريخ ببيقي) را)

البيروني رخفيق ماللهند) را)

برنی درصیا برنی و تاریخ فیروزش سی را)

ب تین انسلاطین - ابراسیم زبیری (۱)

برايوني منتخب التواريخ رم)

بیل - ا در منیل بایگرانیل وکشزی رس

براؤن ـ تاريخ ادبايت ايران (1)

ىنياب بى اردو

. يرومنيسرشيراني را)

تاریخ شیرشا ہی ۔ ادا دِت خان کے ۲۰) را زایلیٹ۔ ۔ ج ۷)

مذكرة نوش وسيال ـ غلام محز

تارا بيندر وأكر) انفلونس كف اسلام كرد) ان اندین کلیر تفریح العمارات سیل حید رقلمی نیرانی رین تزك بهار گيري رم

تذكرة حببني رقلي بنجاب يونيوسطي رور

النذكرة ميرسن رم، ٥)

مذكرة سرخوش رقلي بنياب بينبوسطي رمى

تذكرةً عشقى داذ مېرنگره مغم ۱۸ ) ده)

مذكره غلام مين شورش را زمير تكر صفح ١٨) ره منزكرة النسا درگا يرشاد ناور رو)

برنل رائل ایشیا مک سوسائٹی سم ۱۸۹ (۱)

حبال گیراز بینی برشاد رس

جزل آف انڈین ہسٹری (۹)

جبار حمن - جندر بھان بر ہمن (قلمی پنجاب ونیوسی

جینت پن شعرا شِفیتی اور نگ آبادی رمطهٔ عمر)

خزانهٔ عره - آزا دیگرا می را، م، ۵)

خل سندالتواریخ سیان راے ) (۱۳۰۸) (مطبوعه طفرحسن)

ا دبیایت فارسی میں ہندودں کا جفتہ

ميرالمفتفين. ننها ره)

سنن وان بارس- الزورو)

نْبِلَى رمولانا) عالم كَرْبِرايك نظر رس

شیرنگز - کاسطرا یند راسیز آف اندایا روی

شعرالهند-عبدالسلام نددى د٧)

شمنير تيزتر - مرزا غالب رو)

طبقاتِ اکبری ۔ نظام الدین ۲۷)

ظفر نامر رنجیت سنگه امرنا تداکبری ) (کوی ایدیشن) دری

عیدالحق (مولانا) مرحوم دېلی کالئی ده)

ر د د مرسی پر فارسی کا آثر (۱۲)

عبدالغنی دیرونیسر) پرشین سرایمپر د مغلو<u>ں سے پہلے</u>)

عملِ صالح ۔ محد*صا*لح رقلی پنجاب یوبوسٹی) ک<sup>(۳)</sup>

عما دالسعادت - آنا د ملگرایی رقلی بنجاب یونیورسٹی)

فرشنه محل نارا براهیمی (۱)

فال آف دى مغل ايبا كرد كين رس

نوترهاتِ فېروزشاېي . فېروزشا ۋېغىق (٢) د د بر

فريبكن تاريخ شاه عالم رم)

خا في خان مِنتخب اللباب رم)

خم فانه جادید-سری رام رم)

خورشیر جہاں نما رتاریخ بنکال) (۱)

طلاحتہ المکائریب - سجان رائے م (قلمی نیجاب بوسورسطی)

دربارِ اکبری . محرّسین آزاد رم)

دستورالعمل میوسف میرک رقمی پنجاب یونیورسطی شاهجیاں کر رم ، ۲)

کے زیانے یں سام الرح یں بھی گئی

ذ کارالله براریخ مندستان (۱)

رزے ۔ بیل آف اندمیا رو)

روزٍ دوش أصبا رمطبوعه

ریاعن الشعرا به واله داغشانی قلمی رنبیاب مینورسی) { (۲۰۲۲)

د پایض الوفاق میشت رازسپرنگر فهرست اودهه)

سفینیهٔ نوشگی تنلی (پنجاب یونیورٹی) وبانکی پودلا تیریری

سرکار (سرجا دو ناتھ) شیواجی رم ،۶)

ر مغل ایدمنسر کین (۲)

رر - بسطری آف اورنگ زین (س)

ا دبیات فارسی می بنده دل مح مقتمه

فهرست قليات عجاتب خاندلن

ر مرتنبه ځاکټر د يو )

فبرست تلميات انديااس لاتبررى

فرست بیکا نیرسنکرت لا تبریری ۱۱۱) ر تلیات بانکی بورلاتبریری

رر بالدولين لائبرى

ر م - برادن

ر م برس برش

مد عجاتئپ خامه لندن ـ د يو

ر آصفیه لائبریری حیدرآباد

مه كبورتعله سيسك لاتبريري

« بنجاب يبائك لائبرىرى

" اودھ لائريويز - سپرنگر

قاموس المشاهير راردكي رس، ٥)

کانینخه درین رمندی (۲)

کلکتتر ربوبو (۱)

على رعار تجيمي نوابن شغيق (مشطاع) رقعی بنجاب یونیورسٹی ؛ شیرانی )

عل زارا برامیم ('نذکره) نواب علی ابرامیم خان<sup>(م)</sup>

گراولدد براف جان کمینی کری (۵)

محل نارهال ۔ دلی رقلمی پنجاب بونبورسٹی) دو)

ا كربل . تاريخ دكن وا)

گریس. نریج آف مندشان د۲)

لىسترىنى مىندرات دى اليمن كىلىغىدل

لباب الالباب -عوفى دا)

لارنس ـ وبلي أف كشمير (١)

لا ر نزندُ دانانهو . پر دموش آف (دا،۱۲،۱۲) (منگ ان اندُ مارعهداسلامی) 

بین بول میڈی ایول انڈیا دا)

مجمع النواد کیخ بیدات کا چر ) رفلی بونورسٹی لائبریری )

مها تننی کشیره منڈل گو نبد مام } رخلی شیرانی )

م مانزالامرار شاه نواذخان را،۲)

مغل پیٹینگز۔ پرسی برا ون ۲۱)

مھر بندھو د ہؤد تیار بیخ ادب ہندی }

مجمع البحرين داداتنكوه } دس) زمحفوظ الحق ایرلیشن)

ما ترعالم گیری رس،م)

مراة الخيال شيرخاك (مدى

معنائی رجارج)، ویلیج گورمنش ان برنش انڈیا

مرأة أفتاب نهارت ونوازخان ر قلمی پنجاب بونبورسی)

مراًة العالم ـ نجماً درخان رقلي ينجاب يونيورسي)

نشرِ عشق، تذكره حيين قلي خان عشق

ر تملی پنجاب یو نیورسطی) بهرالفصاحت تنيل روى

نيكات الشوا، مبرتعي تمير ديم، ٥)

ناد نگ (مرگوکل چند) گرانسفار مینن اکث دی تکمر

نىگارنامەمنىشى رىلمى بنجاب يۇنيورشى) همیشه بهاد رقلمی)

ہنٹر۔ انڈین ایبا تر دو) براريل دايكاد وزكمين رربورط، ده

منشات بریمن رس) ما ڈرن داولو عبلد ۲۷ رس) مجمع النفائس رخاب أرزو (قلی منجاب یزم پرسکی)

مؤتير بريان - أغا احمد على رس مخزن الغراتب. احد على سنديوى دقلی شیرانی )

مقالات الشعرا. تيام الدين خيرت . رازسپرنگر فهرست اوده)صفومها

محمدُّ ن الحِجِكِشِّل ان الْدَّيا سيدمحود ، معارف اعظم گرُّسو } (۵) مسلم ديويو ١٩٢٩ (٥)

مجموع نغز - قدرت الله فاسم ) رشیرانی ایدیشن)

معلومات الأفاق - اين الدين (١١١٩هـ)

تلی بیجاب یونیورسطی (۱) مُثِمْر منعانِ آرزو رفلي بنجاب بوننورشي) (١) مخزن الفوائد وتواعدفارسي تعلمي بنحاب يونبورسني

## فهارس اسمارالرّجال واسمارالكتب

## اسمار الرّحال

آرآم، دائے بریم ناتخ ۲۹۳ آزاد، میرغلام علی بگرامی ۱۰۹، ۱۰۹ آزاد، میرغلام علی بگرامی ۱۰۹، ۱۰۹ آزاد، میرغلام علی بگرامی ۱۳۲، ۱۲۹ آزام، مندرداس ۱۲۹، ۱۲۹ أرز و، سراج الدّين على فال ٩٩ م ١٨٢ ، ١٨٢ - ١٥٢-م ۱۱ ه ۱۱۵ ، ۱۲۰ م ۱۲۲ ایشنا ، گریهائے مُنشی ۲۲۷ ۱۳۲، ۱۳۰، ۱۲۹ آنشنا، متانگھ ۱۳۲ ، ۱۳۸ ، ۱۱۱ مست جاه ۱۳۲ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ سهما، ۱۲۵، ۱۵۰ امنی، ابها ۱۹۵ ، ۱۲۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۵ م آخري ، لابوري ١٤٨ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ١٤٠ ، ١٤٨ الترقين ، نتن لال دكاشي استت) ١١٥ ۲۲۵ ، ۲۲۷ ، ۲۲۸ ، ۱۹۹۹ آیامل (بهارنش 114 ابراہیم تقانیسری ماجی ۲۹۲،۲۵۲ میل ۲۹ ابراہیم تقانیسری ماجی ۲۰ ابراہیم تقانیسری ماجی ۲۰ ۲۰ ۲۰ ابراہیم نادل شاہ ۲۰ ۲۰۵ میلی دوٹ کھی ابراہیم دلانڈ ۲۰۵ میلی ابراہیم دلانڈ ۲۰۵ میلی ۲۰۵ ابراہیم دلانڈ ۲۰۵ میلی ۲۰۵ ابن بطوطر ۲۲۹ ابراہیم کشمیری ۲۲۹ ابراہیم تقانیسری ۲۲۹ ابراہیم تقانیسری ۲۲۹ ابراہیم تقانیسری ۲۰۵ ابراہیم تقانیسری ۲۰۵ ابراہیم تقانیسری تقانیس تقانیسری تقان

اخترعلی ، آغا ، ابی حوقل ا اغلاص ، کش حید کھتری ۲۲۹٬۱۷۱ ابن بركدن (سمیشه بهار) 🖁 ۸ ۵ ۲ ابن يمين 441 الوالعلا يمنجري امم الدادت فال ابوانفضل، علّامی ۲۷، ۲۸، ۳۱ ارشاد ، کندن لال ۲۷، ۲۷، ۲۵ ارمان ، راج ناراین دلوی ۱۹۳ - 446 6 409 6 4.4 اثيرادماني ١٥٨ انتدخال ۲۲۲ اتسد، لاله کیرت سنگھ أسلام شاه سؤر ، سلطان اجود صيا برشاد ، (ديكيو ديوان (سعيد) أتشرف اجودهیا برشاد) المتنكى ، كندن لال راجا كه و ، ١٩٤٧ ٢٠،٠١٩ احبان النّد (متاز) (زیج وغیره) ۲۲۲،۲۰۷ آحقر ، بلديو پرشا د 444 اتحقر، بابوراسے 44 احريخش چتی (يك دل) ۲۰۸ احمد عندی خواجه ۵ احْمدخال ، نبگن فضل خاں، وزیر کل ۲۳، ۵، ۱۱،۷۷۷ احمرشاه دراني

۱۹۳ امانت ، لاله امانت كائح كالم المانت كائح كالم المعنف مجلّت الا دعيره ) ١٤٩ ٢١، ٢٨، ١٩٩ امتياز ، راجا ديا ل ۱۵۲ ، ۱۹۲۷ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ | امرسنگیر، نتی دمصنف امریکاش، ۸۸ ۲۹۲، ۲۳۸، ۲۳۷ امرنا تقراکبری (دیمیواکبری) اكبرى ، ديوان امرنا كف ١٠٥، ١٨٠ الميدسنكي ، راحا رخوش فويس ، ٢٩٣ ۲۲۲،۲۰۹، ۲۲۲،۲۰۹ اميد، قرالباش مال ۲۰۷ ، ۲۷۰ تو الميرخال اميرالدوله والني تونك ۲۰۷ ۲۰۸ امیرحید، منتی (منتخب کتائن) ۱۱۸ ٢٥ انجام ، ديكيو عمدة الملك اللي مخش ، جرنيل ۲۰۸ اميز ضرو ، ۱۲، ۱۲۲، ۲۹۷ أُلِفِت ، لالد أجا كريند كايسته ١٤٥ اندرجيت (مصنف بهارمعني) ١١٨ اندرمن ، منتى . ١٢٥ ، ١٩٨ ، ١٩٨ أنس، لاله بيج نامخه

اكبرشاه ثاني اكبر- جلال الدين محدٌ ، با دشاه س اكرم بيك مرزا اکووا (بادری) البیرو نی ، ابوریان ، علّامه مم اندر بیان دولد کسته ، ۲ م در بیان ، ۱۸ مسلم ۲ م ۲ م در بیان بریمن ) الک داس شخ عبدالقدوش گلوسی } ها - ۱۹ امان التُرحيني ، مولانا

اورنگ زمیب عالم کمیرج وم ، ۵۰ اندكابن ، كأيستم على البشرداس نأكر عد ، ٥٠ (نتومات عالم كيري) الليب (مؤرخ) ٥٩ ، ١٢، ٣٧ (مصنعت انيس الاحبا) ٢٥٤، ٢٥٤ إبابر، ظهير الدين ١١٥، ١١٥ (مصنعت انيس الاحبا) ۲۲۸ (باوشاه مند) کدید ، ۱۸۸ الم لولال (وقائع) 411 با تی ، را جا کر دھاری مربتاد اودهے راج مننی (طاح پاریم خانی) بالک رام دیمیورائے باکدام ۲۹۰،۲۹۰، ۲۹۹ بانید، بجویت راست

انزنت رام ، دیوان کا ۱۹۷ ، ۲۱۲ (۲۱۲ ) (تحفیق التناسخ) انندرؤپ، بریمن (مقنف } میزانِ دانش) الؤر ، كا لكا يرشاد الذر، لاله حكَّن نا يقر 474 الذرى 1771 الليس المومن لال ١١٦ ، ١٨٠ إما لال كرو ادت تراین ، را جا اودت چند، عزیز «مصنف علی البولال قضهٔ وروز شاه) همها (ولديندر مجان برمن) مصنّف مفت الجنن اء، ٨٠ ما تکے دیال، دہوی

ا بساون لال ولد منشكه سائه كاليمة ٢٠٠ البمل، محبگوان داس کے د شاگرد فاخرکیس) ۲۰۲ ایش داس دمصور ۱۹۳ أيلوخمن، ۱۲، ۱۷، ۱۳ ممرا، ۱۹۸، ۱۲۵ ۲۰۲ مبلونت سنگه ، راجا بجرت بور ۲۰۲ 1 11 بريمن ، چندر عبان (جيار حين وغيرو) بندرابن داس بها درشامي داسالواريخ) ۱۸ تا ۸۵ - ۸۹ ، ۱۰۱، ۱۹۸ میوالی داس ، دیکیمو ولی ، سنولی داس ٢٠٠ ، ٢٠٨ تا ٢٠٨ ، ١٨٨ البيسط شاه ،غلام محى الدين ٢٠٠ ، ٢٠٨ ۲۷۷ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۳ (مصنّف تاریخ پیخاب) بودی سط (کشمیری) برین حصاری (تحفته الحکایات) ۸۹ بها درسنگه دیا وگار بهادری) ۲۰۲ بساطی سمرقندی ۲۲۲ بنار ، طیک چند (بهار عجم) ۹۹

بده منتگه ، منتنی } (رساله نانگ شاه) بسرج موسن، دماتر سي بنِدْ ت (كيفي) برج مرابن ،خیال برق - جوالا میشا د برق، مهاراج بهادر 191 برىنىر ( سفر نامىر) برلم ن الدين ، مولوي ٢٢١ | بنائ LNT 21 6 04 6 00 6 A بررد -ي ( واكر ) ۵۷ بهادرات و اقل د كيمومخر عظم بساون لال ، شادان دامیزنامه)

مجوانی داس (جدشفیق اورنگ بای) 1.9 44 مجولاً نائم محرّی متانی } ۲۰۳ د ۲۰۳ بھیم سین (دِل کشا) ۸۵-۹۹ بي تكلّف الارمسدانند، ١١١ البيان 444 ٢٧ كي خود ، د كيموسيل داس بيود ۱۸۲ کیے خود، بیٹات سنت رام ۲۲۹ ۲۲۷ ببدار مخبت ، شه زاده که ۲۱۵ میدار ، منی بادن لال ۱۲۱۸ ۲۲۹ ۲۴۲ بیدل و مرزا عبدالغادر ۱۲۸ 120 ( 127 ( 121 ( 147 ٥٩١، ١٩٢١ ١٩٦١ ١٢٦٥ ببربل 419

بمار، اودے بھان، دہوی ادا بها روطجی ریشاد ببارا مل ، کفری دستگهاس بتیبی ۱۸۸ بمأك جند (جام الانتا) بحاول خاں Y .. معاون (نیڈٹ،اکبری) بهجیت ، لاله طیکا رام ببحيث ، مكعن لال بهجبت انتحن لال امنتي بهجولال ببلول لودهی اسلطان ۱۹۵ ۲۸۱ کھلّہ ، کک راج

مارا ، (مصوّر ، اکبری ) ١٣ 149 اتان سین (موسیقی دال) ۳۳ بيورج، ايج ٢٢، ١٣، ١٢ حقيق، مير محمد عالم ۹۵ تسکین ، گنگا رام بیرخند ، را جا يشي مل (كالتي كنثر) ٢١٧ تستى، رائع كارام بران نائخ (معاصر برمن) ۷۶ کفته، برگویال، منتی - ۲۲۰،۲۰،۲۰ برسنا کمار ، ناگور د میکال بسراله ) ۱۹۹ تلسی داس ، شاع ۲۳ 24 1.0 44 ۲۰۷ ملک بن البی سین (غزونی کی مین ۱۹۳ میلی) ۵ ب- اتبي ، بي 19 2 تمكين ( ديكهو مقوري ل) ن الملئ مجمول ١٩٤١١٩١١٩ ن ، بجبولال

تميز ، سرى گويال، بريېن إم ۲۲۸٬۱۷۱ نروت ، جنگل کتور 149 ۲۵۹ | جا دونا ته سرکار (سر) ۱۵،۵۵ 491421410210 متبوري بل تمكين دُكلدستُه منضي) ١١٤ | حار الله ، لو اب ١١ ميرالا مرا ۱۱۸ اجان بیلی 114 ﴿ فُرِيْنُدُ ٢ م ٤ ١ | جان ستور ، سر 1.0 چندیمان برنمن کی ، ، ، ۲۰ مدر دوب بستیاسی 44 ۱۹۳ بخرات ، قلندر بخن 444 INC ۲۸۳٬۲۸۳ حبونت رائح ،راے (کنجادی) ۲۸۲۲ محکیت راح ، داجا کم منتی این است الدوله) می الدوله ا لَدُّ وُرِيلَ ، راجا ١٣١ ، ١٤ ، ٢٩ ، حك جين داس (منتخب لنواز ع) ٨٥ ۲۱۸ (رسالساق) ۲۱۸ مگیت رکئے (رسالساق) ۲۱۸ ، ۷۷ ، ۱۹۴۲ حکمت تراین (تعلیم المبتدی) ۲۱۹ ۲۹۳،۲۳۷، ۲۳۳ جنگل کشور (تاریخ ببند) ۱۰۴۰ ٣١ حبكت ، موهن لال ردوال ١٩٥٠ ا جُلُن نائع بِهُمائے 4.4

(آفتاب زاده) تميز وكالى ركيئ تيمورشاه ما في (مصنف راحتمان) ۲ حسّا سُكُو، كلال شامرداکٹر رہے۔ ٹی ، ۲۱۷ حکن دمصور) نابت، محدٌ افضل ، ٩٩ ، تهم ١ Y 7 9 4 10 6

۲۵۹ چاندکوی (بر موی راج راسا) ۲۰۹ ۲۱۸ چنر تھوج (سُگھاسبتی) ۲۲۷ چرن داس (مصور) 141 197 777 ۲۵، ۲۰ هجیتر مل، منشی کرد. ۲۱۸، ۲۰۰ ، ۲۵، ۱۵۵ (عارات الاکبر) عيوني لال (راجوتان بنارس) ٢٠٠ جى رام (باباناك كاببنوى) ٢٨٢ حَزَّين، شَيْخ عُرُعلى ١٣٩، ١٨١، ١٨١ جي سنگه (مرزا راجا) ۱۸،۱،۸،

جمال الدّين عبد الرزاق ١٩١١ جو موس لال ، كا سيقه جمنا داس بيمبارگو جمنا داس بيمبارگو (دالدمنتي نور كنور) اسم ، منشي (دالد (دالدمنتي نور كنور) اسم اسم (دالد جون رام ، منشي (دالد ) اسم المنشي (دالد ) اسم المنشي (دالد ) اسم المنشي (دالد ) اسم المنشي (دالد ) اسم المنسق المنس جِوالارشاد، تتقار جوابرسكم جونك رائے منجم (جال گرى) ٢٦ چرمن النے زاده رجا والتن ١٠٨١ ١٠٨٠ جوم ، جوا ہر شکھ ۲۲۶ چینبت لکھنوی جهان دارشاه ،شهزا ده م کم حیدرمن ( را این ) جها سكير ورالدين (بادشاه مند) حيند ولال ، مهارا ما ه ۲ ، ۲ م ، ۲ م ، ۳ ه حیتی لال ، ذره جہاں آ را بگیم

حسرت ا ذوقی رام ۱۹۸ ۲۹۲،۲۲۲ فاموش ، منی صاحب رام حسن اسيد درويش ٢٨٢٠٢٨١ خان جهال (معمد فيروز تغلق) مها حين تلى خال ٢٢٠، ٢٢٣ خان خان ١٤٠ ٢٦ حضوری ، گورنجش ۱۷۵، ۲۸۸ خان زمان رصوبه دار بنگال) ۸۵ حقیقت رائے ۲۵۰، ۱۵۱ خان عالم (سفیرجباں گیر) ۲۸ ۲۰ مواحم، انند روب (معاصر بمن) ۲۹ ۲۰۹ خواجو، کرانی 441 حكيم حيند ، ندرت ، ديميوندرت فواجه كيم داس (معاهربين) ٢٧ اغوش حال چند، كايسته ١٠٢، ١٠٠٠ ا درالزاني راريخ عرضي الم حیرت ، منتی کنج بہاری لال ۲۲۱ خوش حال رائے (دستورالامتیاز) ۱۱۸ اخیش دل ارائے امرسکھ ا ۲۵۹ ۲۵۹ (زيرة الماخار) ٢٩٢ (مغينهُ خوش گو) [١٤٨ ١٤٨ ١

حسن ، د ملوی 1771 حقیر، نبرنت بین رام ۲۲۷ خسرو دیکیو امیرخسرو حايت يار (ولدطائع إررستم خانی) ٨٠ حوب چيند ، ذکا حيا، لا د شيورام كاليتم ٢٣٨،١٠١ خود رفية ، بهاري لال (محلكشت بهار ارم) ( ۲۲، ۲۲۰ خوش ، انندكابن ركيامهاتم) حيدرعلى ، سُلطان ١٠١١ ، ١١١ حِران ، نبشن زاین 444 خیرآن ، حیدر علی ، میر خاكستر ، سرب سكه كاليته ١٤١ ، ٢٨٩ خالص ،عبدالغفورخال ١٥٢ خوش كو، بندرابن واس ٢ ١١ ، ١١٥٥ خانوجي ، ميونسلا 1.1

۲۲۰ درگایشاد ، عاشق رقع شبستان) ۲۲۰ درگا داس ،عنرت (سفینهٔ عنیرت)۱۱۲ درگاسمائے سرور، منٹی ۱۹۳ 41 خیال، فوش وقت رائے کھنوی دلیت رائے (ملاحت مقال) ۱۲۴ ۲۲۷ | دلیت رائے بندیلہ خیالی رام ، منتی (منشأت) داو رام كوثرى ۱۹۸ ، ۲۲۱ ، ۲۹۹ د في حيند يالي د کيگو سرنامه س ۱ دوار کا پیشاد انق 191 دار السكوه ، مه ، وم ، وه ، ۵ واركانا مقط أكور ربكال بيرلا) ١٩٩ م ی ، ۵ ، ، ۸ ، م ۱۲ دولت خال لودهی ادا ، ۲۵۹ ، ۲۹۵ ، ۲۹۵ وولت رائے ، منتی ۲۷۱،۲۲۲،۲۲۱ دولت دائے ، منتی داس گیتا (ماریخ فلسفی نیم ۱۹،۳۸ دهرم داس (والد بریمن) ۲۲ د اغتانی د کیمو واله داغتانی د حرم نراین (میدنی ل یاماری س) ۱۹۸۸ ۲۲۶ د صون کل سنگه بنشی (تاریخ مرسمه) ۸۸ د بير ، جواهرلال و بير الدوولت رام برلن پوري ١٨٠ ديا رام ، راجا (عم مخلص) ١٨٠٠ د تبير طيمي زاين كناوى ٢٥٩ ديال داس 4 ربانات 419 49

ذ مين، لاله رؤب نزين دالعترج بنت كعب القصداري راج کرن (کتایش نامه) راگو ، نیزت رام (مصور، اکبری) رام ً بریشا د (مغتاح الناظرین) ۲۱۹، ۲۱۹ ارام تیریخه ، سوامی 19 4 رام داس کلاونت (ماهرِموسیتی) ۳۳،۲۵ ارام داس (عهدِشاهجبانی) ۸۸ رارج نراین ،ارآن د بوی دیجوارآن 94 ۱۱۳ | رام سننا سنگه، نگرت رام، لاله حوا هرسستگ 272 رام موس رائے ، راجا کا ۱۹۷،۱۹۱ (تخفة الموحدين وعيره) [۱۹،۲.۰،۱۹۹

دیا نراین نگم (ممریرزانه) دىيى بريشاد 191 دین دیال فتح پدری (انشائ) ۱۱۷ راج نائقر، پنات ديناناته د كيمودلوان ديناته دیوان اجرد صیا پرشاد ۱۸۸ را دهاکنظ نرکها ، پنات کا دیوان اجرد می دیکیواکری دیگیواکری دیکیواکری دلوان رينا نائق د لوان کر با رام دلوان كنكارام دلوانه ، لالدسرب سنگه ۱۸۱ ، ۱۸۱ مرام داس قابل ، منتي د كيوقابل (سرب سکم) ۲۲۲، ۲۲۲ رام رای، راجا ذِ كر، پندات دحرم نراين ذكا ، خب جند ذكا ذہن اجے سکھ رائے

1 4. 1771 ركمة التم ، سعدالله خاني ۲۰۶ ، ۲۵۹ الكونائة (حالات مربثه) مخزن العرفان) أسما ۲۸۳، ۲۷۹ کرودر بخشا چارج 44 ۳۷، ۷۷، ۱۰۸ اینسرسگی، میاراجا رنجورچي (؟ = رنجيور ) (ټاريخ سورت) رنجور (؟= رنجيور) داس ) ١١٠ (دقائق الانشا) (۲۲۰ يت رأسيخ (داشان لال بري)١٢١٨ 1.9 . Y. A ( Y. A ( Y. T ( Y. I ۲۹۲ روی، مولانا ۱۹۲، ۲۹۸، ۲۹۹

رام نرابن (مغتاح الصفات) ۲۲۲ ارفیق، دا تا رام را نج ، میرمجرعی سیال کوئی ۱۳۲ راستے بولار رائے کھان رائے سنگھ ( ولدشمان لئے } رائے سنگھ، نمشی (گلتن عجائب) ۱۱۷ را ترکھنسوں 40 رائے منوہر، توسنی دیجیوتوسی ربط، رائے بالا برشاد رتن (عبدتفلق كاحساب دال) مهر المنجبيت سنكه، مهاراجا ٥٨ ،١١٩ ،١٨٠ رتنخوشاه ركثميرا رمن نائق مهرشار 19 pm " رستم خال، فیروز خبک ۸۰، ۸۱ (نگین، دبیناته، نیاست، ۲۲۷ ركناكاشي بحكيم

سائل ، دی رشاد (آناز خوای ۱۸۰ زېر دست خال، لوات ۸۷ مونو) ۳۵، ۲۵، ۵۲، ۹۳، ۹۳، ۹۳، زخمی، راجا رتن سنگه (انیس اماشتین) استم ۹، ۷۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۱ ۱۰۱ ١١٨ ، ٢١٩ ، ٢١٧ ، ٢١٣ م ٢١٣ م سيحان رائع يوري (نيا زنامه) ١١٨ ٢٥٢ ، ٢٥٩ ، ٢٥٩ ، ٢٩٢ / سبقت ، لاله دصن راج برل ن اليدى ۱۱۹ (کالیسته) ۱۱۹ 4440 440 1 1 Z I زيب با نو سبكم (ز دمرسته زاده مختطم) ١٥١ ستى داس ،عارف (محيطِ معرفت) ١٢٥ ۲۲۷ منتحر، ديكيمو اقبال وراستحر ~ ١٥٧ سداسكم ، نيازلنتخالتواريخ ) ١٩٧ السره رائے ، رائے دخش نویں) ۲۹۳

زارى، منتى منولال ٢٢٠ سبحان رائے شالوى (ملاصة التوابي TOK 6 YMY 1. M. 1. M. (19 x 6 19 x 6 90 زمان شاه زور آور سنگه (بوران ناته ریکاش) ۱۳۵ سبقت ، لا ارمسکوراج کالبسته زس البِسّابيكم بحرو ١١٢٠ زىرك ، گوىندرام زمِن العابدين وسُلطان ٢ ، ٩ ، ١٠ أَسَعًا ، زا هر على خال (كشمير) } ا ۲۳۴۰ اسخافه، ذاكثر سالكب بزدي ساطع بتميري 101 سالم کشمیری (محلاسلم) ۲۶۴٬۸۹٬۸۵ سدانسکمه بن بستن ربنتا د ] سامع، مخداصن ۱۴۰ (مُرمَّع خررشید) سانولا (اکبری مفتور)

سرخش ، محدانضل ۱۲۲ ، ۱۷۷ ، استدر (غزویون کامندؤ جرنیل) ۲۸۹، ۲۸۷ شندرلال محالیت (مجموعهٔ ) سرؤپ چند ، کھڑی (صیح الاخبار) ۱۹۵۰ نیف وگل بے خزاں سؤرج سنگه اجا (عدجار گری) ۲۸ سرى رام لاله ، (خم خانهٔ جاهير)١٩٣ مومن لال ،سؤرى (منتى) دعدة التواتيخ ستحكرى شيرازى، شيخ ۲۲۱، ۱۹۲ مرد، ۱۹۲، ۱۹۷ سكندر، سلطان دكشمير، م ، ٩ سيتارام كوملي دېږوبښيرې سكندر لودهى ١٥، ٨، ١١، ١٥ سيتل داس سيمى دانشك دل بيند، ٢٢٠ ۲۳۷ ، ۲۳۷ سیتل داس ، منتی سكورام داس (آمدن نامه) ١٢٤ سيتل سنگه (عالم كيري) ٢٥٩ ٢٥٩ سلطان حبین ، سترق ۲۲ سید حبین علی خال رک اسدان رخال ،سید أسيدمخذفوحي A اسپواچی

111

مترور، دیکھو درگا بہائے نترور ، بئيت برشاد ٢٢٤ موم (مصنفِ كثمير) سعیدالتندخان ( دالی کرنافکس) ۱۰۲ سعيدا منزن ، ۱۳۲، ۱۵۲ سيال کوني مل د کيمه دارسة سکاٹ ،میجر ( تاریخ دکن) ۷۰،۷۱ سیاہ بٹ (کشمیر) مكوراج ديموسبقت سيتل سنكر البيود سلیم ، شه زاده ، ۳۹ ، ۴۰ م ۱۳۷ سیدعبرالند، فروزجنگ ۹۸ سلیمان ،سید ، مولانا ۱۳۳ وغیره اسیل جیند ، منتی د تفریح اسمارات ) سنائی، حکیم

| <u> </u>                                              | •        |
|-------------------------------------------------------|----------|
| شاه يوازخان ١١١                                       | 144      |
| شاياب، لاله طوطارام ٢٢٧                               | 172      |
| تَشَائُق، بستى رام ٢٢٠                                | 772      |
| نتَّالُق، دا دھے کش ۲۲۷                               |          |
| شبلی، شنخ ۳۰۹                                         | 222      |
| شبلی تغمانی مولانا ویم ، ۲۹۸،۵۱، ۲۹                   | 772      |
| شجاعت خان (عاش گجرات) ۵۸                              | 772      |
| شجاع الدّوله، نواب ۲۲۱،۱۰۳                            | ل نِ ابن |
| نشعله ، امرنائه ۲۲۷، ۱۹۸                              | 64       |
| شفای ، کیم                                            | ١ ١٩ ١   |
| شفیق ، کیمی نزاین ،اورنگ آبادی                        | ~ 7      |
| (گُلِ رعنا وغيره) ۹۲، ۱۰۰،                            | 4701     |
| ۱۰۱ ، ۱۰۹ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱               |          |
| 141 6144 6 114 6 110                                  | A4 6     |
| 404.144. 14V ( 1VA                                    |          |
| r4r ( f a a ( f a g a g a g a g a g a g a g a g a g a | ه ۱۹۴۰   |
| ٢٩١، ١٩١، ١٩٢                                         |          |
| شکری ، کنور دولت سنگھ . ۲۲۷                           | مهر      |
| التمن تبريز ١٣١                                       | 10       |
| شمس سراج عفیف ۲۹۷                                     | 177      |
| اتنگراچارىي، ۱۹،۳۱۵                                   | 790      |
| .                                                     |          |

شاد ، راجاکش بیشاد شاد ، گنگا پرشاد 444 م شاداب ، لاله خوش وقت الله ۲۲۷ شاداں رک بسادن لال شادان شادان الاله بده سنگه ۲۲۷ شادان، مهاراجا چندولال ۲۲۷ شاعر، لاله متحرا داس **شاه جهان** ،شهاب الدّين ،صاحقِ نِينَ ابي שא ישם ושת י את י מצ 20, 27,40,00,00 NY 6 N1 649 624 620 Tracira 6 1171 AA 6 AD 400 6 40K شاه عالم اقل- ۲۰ ، ۲۹ ، ۲۸ 9 7 شاه عالم ثانی - ۹۳ ، ۱۰،۰ ، ۱۲۳ 46 شاهمحدفرمي 10 شاه ممار 177

شاه میرلاموری میاں

14. 446 ضمّیر، مانکی بیشاد ۱۷۸ ضمیر اسکه رائے ضیارالدین برنی 746 ضيار الدين خان، نواب ١٢٣٠١٠٥ طغرا ،منهدی ،ملا ظفر، لالهٌ مكا رام 446 101 اس ۲ 11-274 ۲۲۷ عاشق ، با بوستر بحنت سُگھر 176

متو داس (شاه نامه منور کلام) ۱۰۲ شوق ، لاله بن سكه رام شوكمت بخاري شيخ محرر، مولانا 440 تشيياً ، لله (سندى) ٢٦٦ شیرانی ، د کیموممهٔ د خان ستیرانی صاد ق، ج موہن لال کا پیچہ ۲۷۷، ۲۷۷ عارف خاں رصوبہ دارکشمیہ ) عبوری ، رائے بالک

۲۲۷ عیدالرحل ، امیر ( دانی کابل) ه ۱۹ ٢٢٤ عيدالضمر (معتور) عَاشَق ، رائے سومن لال ۲۲۰ عبدالعزیز ، شیخ ، اکبرا بادی ۱۰۷ عاشق ، مهارا حاكليان سُكمه ٢٢٠ عبدالقددين كُنْكُومي ، شخ ، ١٥ ، ١٥ عاقل ، خان ، دادی (میمکری) حبدالکریم ، امیر ( میرعادت) ۲۳ ( بامكي يور لائبرري) 149 ۱۵۸ ، ۱۲۳ عزمز، رائے زور آورسکے ۲۲۷ عبداللد ، مولانا رسال کوئی ، فریز ، شاب رائے ۱۸۰ -۲۲۷ ۱۸۷ ، ۲۴۷ عزیزالدین، حکیم انفاری ۱۸۷ 1.9 عَشرت ، جركش ۱۷۶، ۲۵۲،۲۴۸

عاشق ، درگا پرشاد عاشق رائے بیج نامخہ عاشق، شيورام ، ١٤٩ عبدالقادر بدايوني، شيخ عاشق، موہن لال ۲۲۷ عاقل ، منتی تعبگوان داس ۲۲۷ عالمی، پرشاد رائے ۲۲۷ عبدالواسع جبلی عالم كير ابوالمظفر مى الدين اور كُكْنِي عبدالوباب ، قاضى ۹۷، ۸۰، ۸۰ مید داکانی ، ۱۳۸، ۱۲۲، ۱۳۸ مختاری ۲۵۲ عرفی مقالی، نغمت خان - ۱۵۳ ، ۱۵۳ عرفت ، سنگیم لال عبدالحق، ڈاکٹر، مولوی ۱۱۶ عزیزالدین، فقیر عبدالمكيم، سيال كو بي ، ملّا

عشرت، درگا داس عشرت ، لاله مندوبت منتی (قصر در سے گوئی)۱۰۳ 446 عظمت على ، مولوى ا فتح چند، بران يوري متي 4.4 علاء الدين علجي وملطان 10 علاء الدمين عوري . 1.4 127 نتخ علىحيني كرديزي على عادل شا • ۲. 141 عمدة الملك اميرفان انجام مهاا 740 عمعق بخاري فرآفی ، پریم کش الهما YYK ا ذانسس كليدون عنابت الله، كنيوه 44 109 أ فرانسس باكنس عنابت خاں 144 414 فرتقه ، كرنل عنصري 441 1-14 عوفي فرختت ، لالهنوش مال چند 145 فرخت الاله دين ديال غازي الدين حيد ١٠٨، ١٠٨ 274 غالب ، اسدالله خال ۲۲۳، ۲۰۳ فرخ مير، بادشاه مند 7466 740 441 غالب، لالهمومن لال افردوسي 444 177 غُولیب ،رائے رش لال غلام حیدر، شیخ ( دیارام در ] کا اُستاد) غيوري دكيمولمين سنكم مِدِالدِين عطّارٌ ، شيخ

شرصاحب (تعليي ربورك) ١٨٩ | قطبن فضاً ، گوبند پرشاد ۱۲۲ کاچر، بربل پنات کا در میم التوادین ) ۲۰۳، ۱۸۷۱ فطرت ، پنات برمیا دهر ۲۲۰ (۲۰۳۰ میم التوادین ) ا۲۲ کاسی (کاشی)(مفت اختر) ۱۲۷ فلسفی، منولال ، ۱۹۷ ، ۲۰۱ کالکا پرشاد ، نادان ک ۲۰۲ ، ۲۰۷ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ کالکا پرشاد ، نادان کا ۳۰۲، ۲۲۱، ۲۲۲ کامتا میشاد، نادان (مفت گل) ۲۲۲ بيم، موبن لال ٢٧٤ كام راج ( اعظم الحرب) ٥٨ فيض التدخاف، نواب ميل كهند ١٠٣ مكالتجلى، ديوان رخدانة العلم وعيره) قابل، رام داس کی ۲۲۷،۲۱۵ کی ایسیر ۱۹،۱۳ می ۱۹،۱۳ کابیر ۱۲،۲۱۸ کی دیال (زمیس بهار) ۱۲۲۲ کی دیال (زمیس بهار) اله ١١١١، ١١١ م الكريارام كايسة، (رساله) ١٢٥ قتیل مرزامخدص ۱۹۱، ۱۹۰ کرشناداس، اکبری ام، ۲۱۷ ۱۹۸ ، ۲۲ ، ۲۲۹ ، ۲۲ ، ۲۲ کوشنا نند ، کامیح ( ويوراج ساگر) ۲۲ قدرت ، لاله شتاق رك كقرى ١٨ كرك بيطيك ، وليم ١٠٩ ، ١٠٩ کشن جی ، میڈت (نادرالانشا )۲۲۱

کشی چیند، اخلاص دسمیشه بهاری ۱۱۲ کارسال د تاسی الكرانث ، جارلس 19. كتن ديال (الترك التواريخ) ٢٠٢ مر دها ري لال) کشور ، کنور ، بریم نایخ ۲۲۳ کرد صربها در ، راجا (گجراتی ۱۷۲ ر بل صاحب (مصنف تاریخ دکن) ۱۵ لاب رام زاو (مهاتنی کشمیومندل)۲۹۷ گلاب سنگره مها راجا (کشمیر) ۲۱۲ 144 عدالله قال ۱۳۹ 1771 گلگا برشا د بن دولت چند که ۲۲۳ (دریا ساعقل ) 101 كُنْكًا رام ، دكيمودلوان كُنْكًا رام تنیش داس، منتی که ۱۱۸ ، ۱۱۹ 149 (منشّات منشي) ۲۰۳ ، ۲۷۱ ، 414 6 411 94 ۱۳ 109 اس نشاب مثلث گویندسنگه کرو

كشن داس ابن ملوك چند تبنولی الكانگو بریمن (شگھاستنین) ۸۸ كش سنگه ، نشأط رعين الظهور ١٢٥٠ كليان شكير، جهاراجاً ،انتظام الملك | كُ ( دار داتِ قاسمی وغیره ) مه، ابوطالب بال سمعيل ل الدين ، حين ، مولانا ١٣٥ كندن لال اشكى (زيج اشكى) ٢١٩ رُامل (قِعتهُ كام روب) ۱۱۴ ا مصوّر) كيول رام (تذكرة الامرا)

گویال داس ، ننتی (معاصر بربهن) ۲۱ میمی نرابن ، ننتی (رقعات) محويال، يندنت ٢٨٢، ٢٨٠ كشكرخال الما كشكين ،جيمز گورونانک ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۲۱۰، ۲۱۰ 7347 گوكل چند ، نازنگ (سر) ۱۹۳ م الطف التدخال (نائب ك محوماً ، تندلال ۲۲۷ لطفی ، برکاش داس گھاسی رام رجمع الحاب، ۱۲۶ العل بابا لال جي داس راحال يا يا لال كرو) العل جيد، راجا د كيد راجا معل جيد لال حيد ، يندت ( كمل الابصار) ٢١٩ الكتمي مرابن سرؤر لال رام ، (تخفة الهند) ١٠٢ تعظمي نراين رحدائق الموفت) ٢١٥ لاله رنجيت (بردرتي مزدرتي) ١٢١٧ لا تَق، كُنين داس (مخير به خار) ۲۲۲ ما وصور رمصور) لائل مسرجارتس ماد حورام (انشا) ۱۱،۷۷ مجهمره استكره عنوري ۱۲۳ اله۲۲۷۱۲۲ 409 ٢٣٢ ، ٢٥٩ ، ٢٧٣ ، ٢٧٢ | ما وصو سنكم ، جاراجا 144 ۱۱۹ ۲۵۹ مانک چند ر احوال کیوا میمی رائے ، د ہوی شراكراً إدى مجیمی نراین ، نبذت ، ۱۸، ، ۲۲۰

المحترصادق، شيخ ٢٨٩، ٢٩٥، ٢٩٥ المخرّصالح (علىصالح) ٢٧١- ٢٢٤ المخذعا بد، ساں مخرعلی شاه (با دشاه اودهه) ۲۱۹ 114 محرّ فلي خال ، (معاصر منص) ١٢٢ مخدلطیف، سبد ۲1. محمد معظم (بهادرشاه اول) 1.66 A4.6 29 محرمنوبر توسى دمكيمو توسى محمودخال اشيراني احافظ 144.6 119 6 4. 6 K 7466 YOA 6 100 محیط، رامجس، نتی ۱۹۸ ۱۹۵۰ (مُنْنُوبات) ۲۹۲ ۱۰۲ ، ۱۰۶ ، ۱۱۷ ، ۱۲۱ ا مختاره بمسیتل داس 116

مقرانا نقر، الوي ، نيدُت ٢١٥ متین، را جا کا بخی سہائے ۲۲۷ مطولال مرشد دنكيمو فمرشد محرؤم دكيوتلوك دبيد محزوں، ہائٹم خاں محسن فاني الملا ٨٥ ، ١٥٣ مخمد فيض بخبش محفوظ الحق (پردفیسر) ۴۹ مخرغ اوى ، سُلطان سم محمّر اعظم شاه ۷۹،۵۸ محمّر اعظم خال ، اميرالدوله ، ديكيو ربن قاسم مخد حن قتيل ، مرزا ديمي وقتيل مخدخان دلوار ، امیونی اس محدّثاه زبادشاه دبلی، ۹۳، ۹۴ ۱۲۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۳ محقر ، اندرجیت محد شفيع ، برنبل (خان بهادر) ٩٣ مملق ، انب داس ارواه ١٤٥

الشتاق، ادهورام، بنات ۲۲۷ مخلص، انندرام ۹۹ ، ۱۰۱، ۱۰۵ مشربی ، معدر استنگھ اکبرا بادی ۱۸۰ ۱۲۷ ، ۱۲۷ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ مصروف ، لاله لمندسكم ٢٢٧ ١١٠٠ ، ١٣١ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، مضطر، منشى كنوريين 446 ۱۳۹ ، ۱۳۷ ، ۱۳۱ ، ۱۳۹ مضطرب الالدُدركاييشاد ٢٩٣،٢٢٠ ۱۹۸ ، ۱۷۷ ، ۱۸۲ ، ۱۹۸ مطیع ، رام بخش 1 4. ۲۹۲،۲۵ منطقرخال (اکبری) 40 منظهر حان جالع 449 تخلص كاشي مخلص ، رگلاب رائے ) 177 ولدگورداس) | مد سوش ، کنو رحی ، منتی معنی ، رائے بچے مل 149 ۲۷۱ متفتوں ، موتی رام مرزا، راجا جوسنگھ مرشد، لاله معطو لال ۲۱۵ ، ۲۲۷ | مكيس، مرزا نا خر، ديكيمو فاخركمس مزا ۲۸۳ املاحامی مردانه ، ربایی 177 ۲۱۰ کملارودکی 7 11 مسرور ، گنگا بش ٢٢٧ ممَّا رومَّ ساکا ، ایم ک ا كُلَّا بِشَاهِ ، مدختي دد، امیرغ نوی سعؤد کاب 171 792 6 794 1771 منتآق ، بہج ناتھ

ملک زاده ، منثی (تکارنامه) کاسته ، 149 ال ، 24 ، 84 ، 40 | مورول ، داجا دام تزاین ، ۱۵۵ ممتاز ، احسان الله و مكيوهان لتارمتاً موم رسكه (راماين) ٢١٧ منالال، رائے ، ۹۲ موسن سکھر کے دوائع ملکر) ۲۰۰ دوائع ملکر) ۲۰۰ دوائع کی دوا منطو، لارد مما ، ۱۹۵ موس لال ، انس ديميد انس، 140

طبار داؤ کمکر ۲۰۰ ۱۲۹ ۱۲۹ ۲۰۰ متاز ، سیتل داس ۲۲۰ مونرا ، لار فی بستان داس منشى اود ع راج ، طابع يار المان سنگه ، كرنل (كشميرام) د کمیھو اؤدے راج متنعم، مومن لال ۲۲۷ مهتاب سنگهه، کا بیته کا منوم منوم توسنی - دیکیمو توسنی (تاریخ بزاره) منیر، کنھیا لال ۲۲۷ مہتاب نرابن ، منتی منی منی منی منی منی منی منی رام مطاکر (شمس الاخبار) ۱۹۹ منی دام مطاکر (شمس الاخبار) ۱۹۹ موبد، نیرت زنده رام (دایوان) ۱۷۸ مبر بان ، میرعبدانقادر ۱۰۹ ، ۱۸۲ موتى رام ( احوال گواليار) ميدني مل ( برائع الفنون ) ٢٧١ موتی لال تنرو، نیڈت ۱۹۴ میڈولال، زار دیکھو زار ۔ موتد المسكن لال ٢٢٧ ميرتقي الممير ١١٦ - ١٦٥ مُورُون، راجا مدن سُگھ اٹا دی مبرحسن

۳۲ مزاین برشاد ،ب تاب د کھوے تاب ۱۲. فراین داس بشاوری، ا ۲۰۵ (کشفاللغات فانی) میکا کے، لارڈ اوا ، ۲۳۹ مزندر بہادر، راجا ۹۹ میڈولال، نتی ۲۱۸ مزندرنا تھ، راجہ دیوان بہا در درنا تھ، راجہ دیوان بہا در درکا پرشاد ۲۰۸، ۲۰۰۰ نامی، لالدمشن لال ۲۲۸ نشاط، رائے میکنی ل ا ۲۲۸ نشاط، رائے میکنی ل ا ۱۲۹ نشاط، رائے میکنی ل ا ۱۲۹ نشاط، کامر (غزنو لال ۲۲۰ کیموبیجت کیموبیجت دکیموبیجت دکیموبیجت کیموبیجت کیموبیت کاموبیت کیموبیت کیموبیت کیموبیت کیموبیت کیموبیت کیموبیت کیموبیت کیموبیت کیموبیت کاموبیت کیموبیت کیموبیت کیموبیت کیموبیت کاموبیت کیموبیت کیموبیت کاموبیت کاموبیت کاموبیت کاموبیت کیموبیت کاموبیت ندرت ، عیم جند ، لاله نشاط ، مننی درگا برشاد ۲۲۷ نشاه اوده سم ندرت ، لاله عالم چند ١٧٥ انظام الملك آصف جاد، ١٠٢، ١٠٩

نادرشا ه ورآن ۱۰۵ ۱۳۴۱ فساؤ ليز ،مير ۹۳ ، ۹۲ ، ۲۲ الادر، مشنگرنانغ کا ۱۲۹ ، ۲۰۰ نشیم ، دیاستنگر ۱۲۹ ، ۲۰۰ نشیم ، غلام علی، سیّد ۱۲۹ نشاط ، (ست گرد کا مینادی کا ۱۳۹ نشاط ، (ست گرد کا ۱۳۹ کا میراینی بیگ بول) ۲۳۹ ناصر خسر و ۱۳۹ کی میراینی بیگ بول) نظر، نزبت دائے ۱۹۳ وارستہ، سیال کوئی بل (مصطلحات وغیرہ) 18061866 11A 6 1-1 6 99 444 1444 144 PIN نندكشور (رتعات نيض آكير) ٢٢١ | وارن مبيننگر ١٨٩ ، ٢٠٨٠ ، ٢٣٩ . ا واقف ، نورانعین، ٹالوی، ۱۷۹۱۱۷۹ ١٨٠ واله ، داغتاني بهمه ، ٢٩٧ بول رائے رہنتی صفدرجگ ) وامق، کھڑی ۸۱ ، ۸۷ ، ۲۵۹ ۹۵ ، ۱۰۳ | وقائی، ابوالخیر خیرالله ۱۹۲۸ نول رائے (ملازم احمد فال مجبر فال مجبر فال مجبر الدین میدر) معبر الدین میدر) ۲۲۸ فول کشن و نصیر الدین میدر) ۲۲۸ نول کشور، ننتی ، س ۱۹ ، ۱۹۵ و تقار، نوبت رائے ۲۲۸ ۱۹۲ ، ۲۲۱ ولزلی، لارو الول كشور ، نزاكت ما المسنت كلزارمال كه ، ١٩٥٠ ما المسنت كلزارمال كام ، ١٩٥٥ ما المسنت كلزارمال كام ، ١٩٥٥ ما ١ 490 11-129

تظمى، لاله مول راج تغمت الشدخال ۱۴۱ نندرام ، ۲۰۱ ، ۲۲۰ ، ۲۲۴ نوبت رائے ، نظر دیمیونظر يۇرالدىن ، نىتىر نول کشن نونده رائے (دستورانصبیان) ۲۲۱ ولی ، پنجاب رائے لونیت رام (مبلّت الا) ۱۱۲ ولی، منتی دلی مام نياز ، سدائتكم (عبائب البند وغين وليم بيركب ۲۲۸، ۲۰۱۹ ، ۲۲۸ دلیم چونز (سر) نىيەنرلىن بسردرى رىكىۋاسار) ١٠١ دىيم دنكن واجد على ، شاه ا و ده ١٢١ و ليم فرنيكلن

۲۱۰ ، ۲۰۹ ممايوس، تفيرالدين (بادشاه مند) ۲۳ ایمتت، بنبی دهر مدایت الله ،خوش نویس ۱۳۰، ۱۳۰ مندؤ رعبدشا بجانی کا شاعر) ۲۲،۲۸۵ مندی مفلوان دامسس ، دیکھو 101 الوسف عادل شاه ۱۹ ،

رید میں ایا ہے ام جی ایا ہمت سنگھ ، کالیت کے ایا ہمت سنگھ ، کالیت کے ۲۰۴ ایم کالیت کی ۲۰۴ ایم کالیت کی ۲۰۴ ایم کالیت کی ایا ہے کالیان سنگھ ) (جهارگلزارشجاعی) ہردے رام، راجا (دالدِ منعس) البردے رام ، راجا کھیالال مندی ، رائے کھیالال میں میں میں ا ہرسکھ رائے، منتی کا ۱۰۷ منظ، ڈاکٹر ر جمع الاخباروعيو) م ١٩١، ه ١٩ مبنر، كيان رائ (آزاد ) ( المجمع الاخباروعيو) م ١٩١ م ١٩١ م كاث كرد) ہرسہائے (انشاے فیض بیرا) ۲۲۰ منی رام (راج سوبادلی) بركرن ولدمقرا داس كنبوه لمتاني (انشا) مبيرا من ، منشى ولد كروهر واسس اع، ۲۲، ۱۰۱، ۲۹۰، ۲۹۰، ۲۹۰ (گوالیار نامد) برگویال، تفته دیکھوتفته اسپروڈ ولس ہرنا تھ بریمن (معاصر بریمن) ۷۱ کیچیلی کاشی هر مزاین دملوی (خیالات نادر) ۲۲۱ میک دل، دیکیمو احد مختر حیثی ہری میس (مفتور) اس لمکر، راجا 1-1

## اسمار الكُتُب اسمار الكُتُب

| ی ۲۱۱                    | اخلاقِ مِند   |             | أبم بلاس                            |
|--------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------|
| ל איר ישמר יאפר          | أردؤكم        |             | آ دی گرنتھ                          |
| YIY                      | ادمغان        | 146.14      | أصف النفات ، ٣                      |
| ۵٠                       | إسلامك كلج    | 12-64       | 1 ^                                 |
| فاريخ ٢٠٢                | الفرف الة     | 114         | ۱۸<br>آ مدن نامه<br>په در ر         |
| <b>8</b> ^               | اغظم الخرب    | 14 9 4 4    | آیگین اکبری ۱۳۰۰<br>۲۳۸۰            |
| رح ۲۳۲                   | ا قليد سُ سنة | 4 4 4       | 6 4 m A                             |
| 441 (40 (4. (            | اكبرنامه      | 140         | ابطالِ صرورت<br>اُپینتد<br>ایخر وبد |
| -466                     |               | r'a         | أمينند                              |
| ***                      |               | 70 6 PC     | انحقر وبد                           |
| زِامحُدُ قَرْ دِينِي ١٣٤ |               | r.c c r.r   | احوالِ اكبراً بإد                   |
| ^^                       |               | ur          | اعوالِ بابا لال كرة                 |
| 4.2 6 4.1 6 194          |               | لانه ۲۰۲    | احالِ عارات متغرانخ                 |
| يريا آن اينيكس ٢٧٩       | انسأتيكوب     | 1-4         | اح الِ گُواليا د                    |
| بريات اسلام ٢٣           | • (           |             | اخبا رمجتت                          |
| بے نقاط ۱۲۲              | انشا          | 1-7         | اختصارا لتواريخ                     |
| ینر ۲۳۹، ۳۷۹             | انشاسے غلر    | 441 6 44    | اخلاتِ جلالی                        |
| ل پیند ۲۲۰               | انشاہے د      | 229         | اخلاقِ مُحْسَىٰ                     |
| ولت رام ۲۲۱              | انشاے د       | 441 c 440 c | اخلاقِ ناصری ۲۳۹                    |
| •                        |               |             |                                     |

انشائے دین دیال الفنائم انشاسے فیض بیرا ۲۲۰ بندگی نامه 411 انشاے ما دھو رام بھرار الم 199 ۲۹۰، ۴۳۹، ۷۷ انشاے ہرکرن ۲۲۰ بہارعجم، ۹۹ ، ۱۲۲ ۱۱۱۱ ابوا رسهيلي انيس الاجباء أنه ١٨٠ ١١٣ م ١٥١ ، ١٥٩ ، ١٥٨ 4066449 النيس العاشقين ٢٠ ، ١٠ ، ٢١٣٠ | بهارعلوم 777 ۲۵۸ ابهارِ معنی اورنٹیل کامی مثیزین ۱۷۷ ہبار ننز 114 ايرين رول إن أند يا ۱۲۹۱ مجگوت گیتا ۲۹۱ بيراكع الغنون ۱۰۶ کنگوت منظوم بزم خيال ٨٨ محكوت يا طورة ذات بحرعوفان بدائع وقائع ۱۲۳ مهرا برسان ۲۳۹، ۲۸۰، ۱۲۸ لي داشِ اسلام ۲۱۲ ۸۹ ایاکا ہوئے کالی بريع الفنون 119 أيُران برج بهاتم 170 461 بربوده چندر ناطک تساتين الشلاطين 1 4

تاریخ فلسفهٔ مبند (داس گیتا) ۳۰۸ A YEL يرورتي نردرتي ا تاریخ فیض بخش 1.1 تاریخ کشمیر ۲۷ ، ۵۹ ، ۹۹ ، بنتريركاش TAT I TA. پنجاست کائے 110 بهنج رقعه الريخ كرويده 177 779 يندنام عطارن FII & FI. تأبريخ لأمور 789 بوران نائق بركاش تاريخ مخرشابي 110 تاج المصادر تاريخ مرمبثه 1049 OA ۲۷ تاریخ منطقری تاحك Y YO ماريخ احرفاني تاریخ هزاره 128 تاریخ اورنگ زیت (سرکار) ۱۵ | تاریخ ہند 41 تاریخ بنجاب ۱۱۱، ۲۱۰ ا تاریخ مند (المپیط) ٢٨٣ ، ٢٨٢ حضة الاحباب 111 تاریخ جگل کشور تحفنة الاسلام 114 مم ۱۰ تاريخ جموّ يا راج درشني ٢٠١ مخفته الالوار 40 تحفتة الحكايات تاریخ دکن 41.10 19 تحفتة الموحدين تاریخ سورت تحفته الفصما تاریخ شاه عالم ۱۰۲۰ ، ۲۵۷ 40 التحفية الند ١٠٢، ٢٠٣ ، ٢١٦ تاریخ طبری امم ۲ تاریخ عالم ارکے عیّاسی ۱۲۹ التحفير سامي 114 تاريخ فرسنسته تحقيق التناسخ 4.4 414

تبنيبالغافلين ۵۲۱،۱۲۲، ۲۱۵ تنقيم الاخبار توزکِ جباںگیری ۲۰۲۱،۲۹ طرانسفارمین آت دی سکھز 41 199 تذكرة روز روش ٢٩٢ جنگ رنگا رنگ يا تذكره دارسه ١٢٨ جنم ساکعی ۲۸۰ ، ۲۸۱ ، ۲۸۳ جوا ہرالترکیب 140 جوا ہرالا فلاک 210 جابرالحروت 140 جوابرمنظومه 444 جمان ظفر جاں گیر نامہ 4. ا بيارجين ۵۵، ۵۹، ۵۷، ۲۰۰، ۲۰۰ 44. 6 444 6 44. ا بيراغ بدايت ١٣٤، ١٥٠ تا ١٥٥ حثمر فيض 416

تذكره انندرام ، مخلص } (= بدائع وقائع ) تذكرة الامرا تذكرة المعاصرين ازخبش كو ١١٥،١١٢ لودر انند (٩ -فازن اسراري تذكرة النشا 277 تذكره حديقي مبندي تذكره حيني ۲۷، ۲۷، ۲۹، ۲۹۲ تذكره خوش نويسال ۲۵ ۳۷۳ ما مع اللغات تذكرة دولت شاه سرقندي ١٣٩ مبام جهال منا تذكرة سرخيش ٢١١١ ١٤٤١ تذكرهٔ صوفياً . تذكره طاهر نفيراً بادى ١٣٤ تذكرهٔ گرؤ نانك تذكرة كلزار ابرابيم 140 تذكرك لباب الالباب تذكر كا شعراك دكن لمكالوري ١١١ تذكركه وارمسته 146 تضمين گلشان تعليم المبتدى 119 نفز و کخ العمارات ۱۹۰، ۲۵۷، ۲۵۷

خظ ککر יו ושני אשו ני 1-4 خلاصته التواريخ ۳۵،۵۷، ۵۹، 44 (44 (44 (44 114 1.4 6 1 .. ( 20 6 49. 7 M 6 4 - 1 6 19 4 Y06 127 خلاصته الانشا 119 6 61 11-خلاصة المكاتيب 1.4 خيالاتِ شيدا 24. 401 خيالات صابع 44. 114 خيالات نادر 419 441 خیال بے غودی 441 داستان لال بری 144 4.4 دلبستان ندابرب 766 درباراكبري 40 در باے عقل 419 444 دستورعشق 4.5 199 دستورُ الحساب 710 110 دستورُالعبيان 44 74.

حینتان شعرا (شفیق) ۱۱۳،۱۰۰ جيار گلش ۱۰۳ ، ۱۰۸ ، ۲۲۸ عجير مهائم حالاتِ حيدراً بإد حالات مرسطه حبيب السير حجتت ساطع حداكن البحوم صراقيهٔ سندي ديكيمو تذكره صراقيه مندي خازن اسرار (و لودرانند) ۳۷،۳۲ غاص الغوم قالصه نامہ حدائق المعرنت خردافرا خزانهٔ عامره

۱۱۹ ارسالنصاب، وستورا لامتيار دستو ثرا لمكتوبات 441 دقائق الانشا ۲۷۰ ، ۱۱۷ رساله در مرح شوجی 170 ول طلب ٠ ٢٨٨ رساله سياق دل کشا، تاریخ ۸۵، ۵۹ رساله سیاق 114 ۲۵۷،۷۰ ا رساله ضمیر YYY ٣٤ رساله كريارام دهرم مثامتر 110 ۸۲، ۷۵ رساله مخلص دلوان برسمن 144 ۲۲۰،۲۱۸ رساله میرافضل ، نابت ديوان لپند مهروا رساله نانك شاه ديوان حافظاح د يوراج ساگر ۲۲۰ رساله نخوم ۲۲۰ ۵۷ رقعات انندرام مخلص ۱۱۷ راجا ولي راج ترتكني 41 ۱۰۲۰ رقعات رائے عیبیلا رام ۱۱۷ راج سوبإولى راجوتان بنارس ۲۰۳ | رقعات صاحب دام راماین منظوم ۸۹ ،۱۰۱ ۱۷۳۱ رقعات غالب 77 7 رقعات فيض آگيں .441 414 رام چرتر مانس، ۲۹، ۲۷، ۱۸۱ رفعات ملاحامی 177 ۲۱۵ رقعات نظامیه دام نامہ 441 رجم الشاطين ١٨٥، ١٨١ رنگين بهار 144 ٢٦ | رؤضة الازيار دحيمسنتسنى 4.4

141 177 410 491 سفينه عشرت 111 سفینه مندی سكندرنامه 449 416 شلطان التوارزيخ 117 106 4.4 144 ا سوائح مولانا دومرج H ا سیاق نامه . اسيرالمتأخرين شامِ عزبیان ۱۱۳، ۱۱۷، ۲۵۸،۱۲۸ شاه جاب نامه اشاه نامه ۱۱، ۲۴۹ ۲۳۹ أثبتان عشرت YIM. استرح دبوان خاقاني 119 مشرح فصائد الذرى 149

د وضمّ الصّنفا رماض المذابهب رياض الوفاق زمرة الاخار زيدة الرمل زيدة القوانين 4411144 زيب التواريخ زيج اشكى 419 زيج محترشابي زین جرتر ساتى نامه ما كم چند ندرت ١٤٥ موانخ النبوة سداما چرتر سراج التياق ۲۱۸ سراح اللفات ١٣٤، ١٨٩، ١٥٥١ سرّ اكبر ما سرّ الامراد 1-4 سفنيته الادليا سفینهٔ خوش کو ۱۱۲،۱۰۰، ۸۷

روضته انسلاطين

441 144

ظفرنامه گورو گویند شکم ۱۸۹

عين انطبور 110 غريب الانشا عني بے خار فتوحات عالم كيري فرزح مختن 172 ا فرس نامه 19 فرمان روايان منورد 144 فرسنگ جهال گیری ۱۳۷، ۱۳۹ ا قاطع بربان 444 ا قاموس 149 | قاموسُ المشابهير 4.7 قران الشعدين 14

عالم گیرہ مرایک نظر

عُدة التّواريخ ١٨٧ ، ١٩٩ ٢٠٣٠

عبرمت نامه

01

Y. W

وران مجيد ١٣ ، ١٤٠ ، ٢٤٠ ، ٢٤٠ ، ٢٤٠ كر نتي صاحب ٢٤٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ٢٤٩ قصّه بهمن و مرزبان قصّهٔ کام رؤب قصته ملك محتر وستهرما بو 144 141 11 47 1117 110 كارنام معش ١٢٣ ، ١٢٣ كانتفت الدقائق YOA IYOLI YOF 419 کانٹی کنڈ ۱۹۱ ، ۲۹ ، ۲۹ ric محل الابصار 119 گلزارکشمبر، ۱۹۹، ۲۰،۲۰۸ كرفننا سأكر 4.7 140 411 44 441144. 777 6 1-1 تشمير امه (كرمايدام) 16. 6 11A كلمات الشعرا ٢١، ٢٣٤، ٢٨٩ 116 کنٹری بیوشننر کر سرم ۱۵۸،۱۳۳ کنٹری بیوشننر کا در بلوخمن ككوميرنامه

متنوی بیخم ، ۲۹۳،۲۹۵،۲۹۸ r. 0 6 49 A 6 49 6 متنوى رؤمي 196 419 مجمع الإخبار 1.4 مجمع البحرين مجمع التواريخ مجمع الحياب 174 ١١٠ مجمع الصفات 410 494 1 401 144V ۲۰۱۵۲ مجموعه ابرانهم شابی ١٠٩ مجموعنه الفقرا 40 ٠٤ مجوعه نيض وكل بي خزال ٢٣٩ محيط دانتس 444 مخربتهت 4. 1

مغتاح القِفات 227 مفتاح النّاظرين 119 ١٢١ مفردات طيب 419 مكاتيب مجال حيند 177 مکاتیب ہرجس رائے 441 مكالمات بإمالال الملاحت مقال 144 منا جات در بجر طویل (منوب به نانک) YAA مناجات مندى 411 منتخط للغات ١١٩ ، ٢٠ ١١٩ ، ١٠٩ منتخط لتواريخ ٥٨، ١٩٢، ١٠٠٠ ٢٠٥،٢٠١ منتخب اللياب (خانى خان) منتورات اننددام منشآت امرلال 441 منشآت بریمن ۵۵،۷۵۹ منشآت كالى دلت تميز 441 منشآت خیالی رام - ۱۱۹، ۲۰۳،۱۹۸ 7416 74. منشآت مبنگولال 44. منشآت ہیرالال MYI مفيدالانشا 27. موتيرالقضلا 149

مخصرالتواريخ مخزن التوحيد 711 مخزن العرفان مخزن الغرائب- بهم ، ۱۲۸ ، ۲ س 444 C 444 C 141 مخزن الفتوح 199 مدارالا فاضل 149 مرمننة التحقيق ١٩٧ ، ٢١٢ ، ٢١٢ مرآة دولت عباسيه .7 .. مرآة الإخيار 199 مرآة الاصطلاح 99، ١٢٢، ١٢٤، ١٢٨ 1 m. ( 1 m. ) 1 m. ( 1 m. ( 1 m. 24761246169 مرآة الخال مهم، ۲۱۸، ۲۷۱ مرضع خورست بد 441 مرقع (محلص) 144 مسودات كيول رام مصطلحات الشعرا ١٩٨١ ١٩١١ ١ مصطلحات وارسته ۹۹، ۱۲۷، ۱۲۲، 444 (146 146 P مطلع السعدين ٥١١، ١١١١ ، ١١١٤ معادف، رساله ١٨٧، ٢٨٤ وغيره معيازالامراض 119

| وشيقه أياد كارفارسي ٢١٠              | مُؤتِدِ برہان ۱۹۳                        |  |  |
|--------------------------------------|------------------------------------------|--|--|
| وقائع جگ سكمال ١٨٨                   | بها کهارت ۱۰۱ ۱۰۱                        |  |  |
| وقالعُ شورشِ افغانيه ٢٠٢             | مهائمتنی کشمیره منڈل ۲۰۴۰، ۲۰۴۷          |  |  |
| وقا رئع معين الدين ، جشى ٢٠٠٧        | ميزانِ دانِشُ . اسرا                     |  |  |
| وقائع ہکر آ                          | نا در الانشا ۲۲۱                         |  |  |
| مهطری آف دی سکھسنر ۲۲۹               | نازك خيالات ٩٩                           |  |  |
| ہفت اختر ہا                          | نامِ حق الا                              |  |  |
| سفت الجمن ۸۰ ، ۲۹۰                   | نخستان ۱۲۴                               |  |  |
| سفت فلزم ١٩٢                         |                                          |  |  |
| ہفت گل کے ۲۲۲                        | 1601164616461646161                      |  |  |
| همیشه بهار (تذکره) ۱۰۰، ۱۳، ۱۲۱، ۱۷۱ | 440 1441 1441 144                        |  |  |
| 491 0 40 × 6 124                     | نضائبالصبيان ٢٣٩                         |  |  |
| " ہندعہدِ اور نگ زیب میں "           | نصابِ شلّت ۲۲۲                           |  |  |
| ( فاروقی بین ) س                     | (رساله) نفرت وظفر بحرث بور ۲۰۲           |  |  |
| " ہندستان کی کہانی کینے مورخوں کی    | نظارة السده ٢٠٣                          |  |  |
| زبانی " (ایدیٹ وغیرہ) ۹۲             | نكات الشعرا ١١٦                          |  |  |
| سنِنگا مُه عشق ۱۲۲، ۱۳۴              | شکارنامہ ۵۵، ۲۵۹                         |  |  |
| بهيرو دانخيا ٢٢٠                     | نگارین نامه ۲۱۱                          |  |  |
| یادگار بها دری                       | ار دمن ۲۷                                |  |  |
| یا دگار پندی                         | يأدرانسادر ١٩٥                           |  |  |
| يوسف ذليخا ٢٣٩                       | 110 - 2772                               |  |  |
| یوگ وسششتا ۴۹                        | دارزا سر<br>وارداستِ قاسمی ۲۰۱،۱۰۹ و ۲۰۵ |  |  |
|                                      | دانعات بابری ۱۳۷، ۱۳۹                    |  |  |

## فاتمه

اصلاح اورتعیح کی پوری کوئٹش کے باوجوداس کتاب میں زبان و بیان اور طباعت و کتابت کی غلطیاں باقی رہ گئی ہیں۔غلط نامہ مرتب کرنے سے اس نعص کی تلانی کی جاتی لیکن کتاب کی نوعیت ایسی ہے کہ غلطیاں بھر بھی باتی رہ جاتیں۔اس لئے غلط نامے کو محض تکلف خیسال کرتے ہوئے، بھی باتی رہ جاتیں۔اس لئے غلط نامے کو محض تکلف خیسال کرتے ہوئے، بمزرب ندانِ عیب بچرشس سے استدعا کرتا ہوں کہ غلطیوں کو خود درست کرلیں اور میرے لئے دُعا فرمائیں ہے

مرا به سادهٔ دلی ہائے من نواں تجنش پر خطا نموده ام وجیشم آفریں دارم استعکمہ خوع مدر الکی رکھ میں دارم

نصویریں اورعکس چیئرمین لائبریری کمیٹئ خان بہادر مولوی محرشفیع صاحب کی عنایتِ خاص سے، پنجاب یونیورسٹی لائبریری کی مملوکہ قلمی کتا بوں سے حاصل کئے گئے ہیں۔اس کے لئے کمیں اُن کاممنون ہوں۔

کارپردازانِ الجننِ ترتی اُردو (بهند) دہلی اور کارکنانِ مطبع مفیدہام لاہول بھی میرے دلی شکریے کے ستحق ہیں کہ اُنھوں نے اس کتاب کی طباعت کی تکمیل میں مبرا ہاتھ بٹایا۔

> دامن کوه - مانسهر ضلع هزاره بیجی مدان ۱۰ ستمبرستایم ولیدی سنستاری مدا لگیر